

## انہونی

یہ جہان فانی ہونی اورانہونی سچائیوں پر قائم ہے۔ انسان جوسو چتاہے، وہ نہیں ہوتا اور جو بات وہم گمان میں بھی نہیں ہوتی ، وہ پلک جھپکتے ہوجاتی ہے۔ایک ایسے نجومی کی کہانی جو ہمیشہ دوسرون کے ہاتھوں کی کیسریں دیکھتار ہاتھا، جب اس نے اپنے ہاتھ کی کئیریں دیکھیں تو .... گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کے بچ دوڑتی الجھتی کہانی۔ ہال ردشن سے جگمگارہا تھا۔ قیمی فانوسوں اور نت نے ڈیزائن کی لائٹوں میں سے میک کھکھلاتے چرے ساروں کی طرح چیک رہے تھے۔ رنگ برنگے لباسوں کی قوس و قرح ہادول کو رنگین اور خوش نما بنارہی تھی۔ کچھ مرد حفزات دو دو' چار چار کی ٹولیوں میں اِدھراُدھر کھڑے ہوئے تھے۔ آپس میں خوش گپیاں کررہ سے اور خاندان کے چند بررگ صوفوں پر بیٹھے گفتگو کے ساتھ کچھ کھائی رہے تھے لیکن وہ اپنا اردگرد کے ہاجول سے دبے پروا قالین پر پالتی مارے بیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے پاس ہی پُرانا سا بریف کیس رکھا تھا۔ جس پر علم نجوم اور زائچ بنانے سے متعلق چند کابیں تھیں۔ وہ سڑک کیس رکھا تھا۔ اس نے باتھ انداز میں کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لوگوں کو ہاتھ کی لکیر کا فقیر بنا تا تھا۔ اس نے انداز میں برانا تھا کہ گاہک کو اپنی زندگی دور تک سبزیاغ دکھائی دیتی تھی۔

ایک ملازم اس کے پاس آیا ، جمک کراپنا منہ اس کے کان کے پاس کیا اور سر گوشی میں بولنے لگا۔ "چھوٹے صاحب کہ رہے ہیں۔ فقیروں کی طرح نیچے کیوں بیٹھے ہو۔ یمال سے اُٹھ کر کسی صوفے پر بیٹھ جاؤ۔"

اس نے سرا تھا کر پوچھا۔ "کیا زمین پر بیٹھنا جرم ہے؟"

''جھوٹے صاحب کی توہین ہو رہی ہے۔ آخر تم ان کے مهمان ہو۔'' ایس نے سامنر کی جانب دیکھا ۔ دور سے وفی درون سے مہمان ہو۔''

اس نے سامنے کی جانب دیکھا۔ دور بیرونی دردازے کے پاس چھوٹے صاحب
کھڑے ہوئے تھے۔ اسے ایک ٹک گھور رہے تھے۔ جیسے کچا چبانے کا ارادہ ہو۔ اس کے
چرے پر ہلکی کی مسکراہٹ آگئے۔ اس نے ملازم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بردی محبت سے اپنے پاس
بٹھالیا۔ اس کی ہھیلی کو غور سے دیکھنے لگا۔ ملازم نے کن اٹھیوں سے چھوٹے صاحب کو
دیکھا پھر کما۔ "یہ ....... ہم کیا کر رہے ہو؟ چھوٹے صاحب ادھرہی دیکھ رہے ہیں۔"
اس نے برے ہی ٹھرے ہوئے لیج میں کما۔ "تو بہت ذہین ہے۔ عقل مندی
تیرے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تیری کیسرس بتاتی ہیں تو تعلیم یافتہ بھی ہے۔"
ملازم نے چونک کر دیکھا کیونکہ وہاں یہ بات کی کو نہیں معلوم تھی کہ وہ گر یجویٹ
ہے ورنہ شاید یہ ملازمت بھی نہیں ملتی۔

نجومی نے اپنی باتیں جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "فکر نہ کر تیری آزمائش کا دور آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گا۔ سال کے بدلتے ہی تیری قسمت بھی بدل جائے گی۔ تُو ملازم سوئے گا ضرور مگراٹھے گاتو یہ ملازمت نہیں رہے گی۔"

ووت مشکلوں مشکلو

ے یمال کے ڈرائیور کی سفارش پر ملی ہے۔ بھلا اتنی جلدی .........."
"گھرا نہیں ' تجھے اس ملازمت سے کوئی نہیں نکالے گا بلکہ تو خود ہی چھوڑ دے

اس کے چرب پر ایک دم سے تازگی آگئ۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ "اس کا مطلب ہے کہ اس سے اچھی ملازمت مل جائے گا۔"

پھراس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ "ارے ہاں! یاد آیا' ابھی گھنٹا بھر پہلے سیٹھ اکمل کمہ رہے تھے' میں بہت پھرتیلا ہوں۔ بجل کی می تیزی سے کام کرتا ہوں۔ اگر میں ان کے پاس آجاؤں تو وہ مجھے دو ہزار روپے شخواہ دیں گے۔ یمال سے پورے پانچ سو روپے زیادہ۔"

نجوی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "لگتا ہے تو نے بھی اپنا ہاتھ کسی دست شناس کو نمیں دکھایا ورنہ ایسی باتیں نہ کرتا۔ میرا علم کمہ رہا ہے کہ تو رات کو غریب سوئے گا مگر صبح جاگے گا تو امیر ہو چکا ہو گا۔ تو لاکھوں کا مالک بن چکا ہو گا پھر بھلا ملازمت کی کیا ضرورت ہوگی؟"

ملازم غیر بقی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے یہ ہاتھ

کی لکیرس نہیں بول رہیں بلکہ وہ اس کے حالات پہلے سے جانتا ہے کہ جب اس کے والد
کی وفات ہوئی اس وقت وہ گاؤں سے دور ہاشل میں رہ کر میٹرک کا امتحان دے رہا تھا۔
جن دنوں وہ گھرسے دور تھا انمی دنوں اس کے چاچا نے گاؤں کے پیؤاری سے مل کر ایسا
چکر چلایا کہ اس کی تمام زمینیں اور مکان اپنے نام کروا لیے تھے۔ وہ مال اور ایک جوان
بین کے ساتھ بے آسرا ہو گیا تھا پھر انہیں لے کر شر آگیا تھا۔ یمال طازمت کے لیے در
برر کی ٹھوکریں کھائیں 'بڑی مشکلوں کے بعد ایک برتن فیکٹری میں روزانہ ہیں روپ پر
برر کی ٹھوکریں کھائیں 'بڑی مشکلوں کے بعد ایک برتن فیکٹری میں دوزانہ ہیں روپ پر
ملازم ہوگیا۔ ان بیبیوں سے گزارہ ناممکن تھا اس لئے اس ملازمت کے ساتھ کوئی دوسری
ایک دن اس کو ٹھی کے ڈرائیور سے سلام دعا ہوئی اور دھرے دھرے اس سلام دعا نے
ایک دن اس کو ٹھی کے ڈرائیور سے سلام دعا ہوئی اور دھرے دھرے اس سلام دعا نے
سفارش کی صورت اختیار کر لی اور اس ڈرائیور نے اسے اینے ہی صاحب کے پاس

ملازمت دلوا دی تھی۔

وہ نجوی کی آواز پرچونک گیا۔ "کیاسوچنے لگاہے؟ بس اتناسمجھ لے 'تیری راہ کا کاٹنا صبح کاسورج طلوع ہونے سے پہلے ہی نکل جائے گا۔"

اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ "کیا چاچا! آج رات مرجائے گا؟"

نجوی کے ہونوں پر ہکاما مبم آگیا۔ جو اس کے مخصیت کا حصہ تھا۔ ملازم کے اندر عجیب سی خوشی کی لمرسرایت کر گئی جس نے اس کے لیج میں بھی مٹھاس بھر دی۔ وہ فوراً تم سے آپ پر آگیا۔ "حضور! آپ تو بہت پنچے ہوئے لگتے ہیں۔

اندر بابر ان اور مستقبل سب جانتے ہیں۔ اب تو مجھے بھی اچھا نہیں لگھ ہا کہ آپ نیچ بیٹھیں۔ برائے مربانی آپ صوفے پر تشریف رکھیں۔ ورنہ صاحب بھی غصہ ہوں

ع کہ میں نے آپ کو ......"

نجوی نے اس کی بات کاٹ دی۔ "یہ ٹھیک ہے کہ میں تیرے صاحب کا مہمان ہوں۔ ان سے جاکر کمہ دے کہ غلام نہیں ہوں۔ جس طرح دوسرے مہمان اپنی مرضی سے بیٹے اور کھڑے ہیں میں بھی اپنی مرضی سے بیال بیٹھوں گا۔ اگر انہیں لیند نہیں ہو تیاں سے اس وقت چلا جاؤں گا۔"

اس نے الیا جان بُوجھ کر کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا سیٹھ سلطان افضل اسے کی صورت وہاں سے جانے نہیں دے گا۔ وہ اسے جس مقصد کے لیے لایا ہے اسے پورا کرنا ضوری بڑا

وہ اپنے آپ ہی مسرانے لگا کیونکہ اس کی نگاہوں کے سامنے سیٹھ سلطان کی لکرس بول رہی تھیں۔ وہ عاشق مزاج ہونے کے ساتھ شکی مزاجی بھی تھا جس محبوبہ پر اس کادل مچلنے لگا تھا وہ اس کی اونچی سوسائی سے بہت پنچ تھی لیکن بہت ہی حسین اور شوخ و چنچل تھی۔ پہلی ہی نظر میں سامنے والے کو زخمی کر دیتی تھی اور زخم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ سیٹھ سلطان کے لیے مسگی پڑ رہی تھی۔ ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ شادی کی شرط پیش کرتی تھی لیکن اسے شبہ تھا کہ وہ وفادار نہیں رہے گی۔ وہ دوسروں سے بھی ملتی ہو نہتی بولتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ سب کو ٹھینگا نہ دکھاتی ہو نکسی شھینگے والے کے بین میں ہو۔

مردوں کی مجیب فطرت ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی عورت کی قربت میں جانے سے پہلے سے نہلے سے نہائی میں سوچنا کہ وہ پہلے بھی کئی عورتوں کی تنائی میں جاچکا ہے لیکن جہاں کسی عورت کے آنے کی بات ہوتی ہے چھان مین شروع کر دیتا ہے۔ سیٹھ سلطان سے بات اس حسینہ سے

احمد شاہ نے مخصوص مسكرابث كے ساتھ كها۔ "اب وہ بات بتائيں جس كے ليے آپ نے مجھے یمال ..... میرا مطلب بے تنائی میں بلایا ہے۔"

اس نے سگار کا ایک کش لیا پھر کما۔ "تمہیں خاص کر جس کا ہاتھ دیکھنے کے لئے بلایا ہ اس کی پھیان بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے صبح سے دیکھا نہیں ہے۔ پا نہیں وہ کس لباس میں قیامت ڈھانے اچانک آجائے گی لیکن اس کی واضح بھان دائیں رخمار پرسیاہ تل ہے۔ جے وہ میک اپ کے وقت مزید گرا ساہ کر لیتی ہے اور دور سے ہی پیچانی جاتی

"جي بهتر اور کچھ؟"

"تم صرف اس کے ہاتھ کی لکیریں پڑھنا۔ کچھ پوچھے تو نہ بتانا۔ زور دے تو بات عول مول کر دین**ا۔**"

"آپ فکرنہ کریں۔ اس بات کافن مجھے آتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی لکیروں کاراز ال يرسيس آب ير كط كا-"

"میں رات تمام مهمانوں کو رخصت کر کے آؤل گا۔ دیر ہو جائے تو سونا مت مجھے جاگتی آتھوں اور جاگتے ذہن سے اس کی ایک ایک خوبی اور خامی بتانا۔ اس کا سچ اور جھوٹ دورھ اور پانی کی طرح الگ الگ عیاں کر دینا اور باقی کی رقم بھی اس وقت لے

"اس كامطلب ب اس باته دے ادر اس باتھ لے والاسم اپنائيں كے۔" وہ کچھ دریے کے خاموش ہوا چرکچھ سوچ کر جیب میں ہاتھ ڈال کر ہزار روپے پراتے ہوئے بولا۔ "اب اندر آجاؤ۔ میں اپنی بمن کو ہاتھ دکھانے کے لیے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ جس کی آج منگنی ہے۔ اس کے ساتھ میری چند کرن بھی ہیں اور وہ بھی **ئەينى ساحە۔**"

"ساحه-" احمد شاه نے نام و ہرایا پھر مسکرا تا ہوا لیٹ گیا۔ اندر کی جانب چل پڑا۔ وہ واپس اندر آیا تو برے سے قالین کے ایک سرے پراس کے بیٹھنے کا انظام کر دیا مل تھا۔ فوم کے ایک چھوٹے سے گدے پر سفید چادر بچھاکر دو گاؤ تکئے رکھ دیئے گئے تھے۔ جیسے وہ دست شناس نہ ہو بلکہ کوئی پنجا ہوا پیر ہویا اس جگہ بیٹھ کر کوئی درس دینے

ملازم نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ "آیئے حضور! تشریف رکھئے۔"

نمیں پوچھ سکتا تھا۔ وہ بدک سکتی تھی' اے ٹھکرا کر کسی اور رئیس زادے کے پاس جاسكتى تقى- اس ليے دو بجوى سے مدد لے رہا تھا- اس كے ہاتھ كى كيروں سے اس كے كردار كے بارے ميں معلوم كرنا جاہنا تھا۔

نجومی نے بیرونی دروازے کی جانب دیکھا جو ملازم اس کے پاس سے اُٹھ کر گیا تھا۔ وہ سلطان سے بات کر کے واپس آرہا تھا۔ اس نے قریب آکر بدے احرام سے جھک کر كها- "حضور! چھوٹے صاحب آپ كو باہر لان ميں بلا رہے ہيں- آپ جاكران كى باتيں ت لیں۔ جب تک میں یمال آپ کے بیضے کا بھترین انظام کر دیتا ہوں۔"

پھر ملازم نے اسے کھڑے ہونے کے لیے احراماً اپنا ہاتھ پیش کر دیا۔

جب وہ باغیمے میں پنچا سیٹھ سلطان افضل پہلے سے ہی پہنچ چکا تھا۔ اس کے مونول میں برا ساسگار تھا۔ اس نے اسے دیکھتے ہی گراکش لے کرمنہ کا دھوال فضامیں مجھردیا اور حرج دار لہے میں کہا۔ "آؤ محرم احمد شاہ صاحب کیا قیمتی چروں کے بچ پہنچتے ہی تہمارا دماغ ساتویں آسان پر اُ ڑنے لگتا ہے؟ کیا پٹی پڑھارہے تھے اس دو ملے کے ملازم

احد شاہ نے اس کی بات کاف دی۔ "آپ کو کوئی حق نمیں پنچا کہ آپ کی کو دو كے يا لاكھوں كاكميں۔ كون شاہ ہے اور كون فقيراكريد انسان كو معلوم ہو جائے تو چربات ہی کیا ہے۔ آپ جس ملازم کو دو ملکے کا کمہ رہے ہیں وہ کل صبح تک لاکھوں کا مالک ہو

سیٹھ سلطان نے گھور کر دیکھا۔ احمد شاہ ایک قدم آگے بڑھ کر ذرا ساجھک کر بولا۔ "سيس نے ابھي ابھي اس كا باتھ ديكھا ہے اور مجھے يقين ہے "آپ ميرے علم سے انكار نمیں کر سکتے 'جو کہتا ہوں وہ ہو تا ہے۔ یاد ہے پچھلے مینے سے آپ جس گھوڑے پر رقم لگا رہے ہیں 'وہ جیت رہا ہے۔"

اتنا كنے كے بعد وہ پر أك كيا۔ سلطان كے چرے كو ديكھنے لگا۔ اس كے چرے ير ے غصے کی شکنیں مننے لگی تھیں۔ جیسے اس کی صلاحتیوں کا اعتراف شکنیں دور کر رہا ہو۔ احمد شاہ نے مسراتے ہوئے مزید کہا۔ "سلطان صاحب! یقیناً آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی كه اس سال آپ مني مين ماتھ ڈاليس كے تو وہ سونا بن جائے كى اور جس سونے ميں کھوٹ ہو گا وہ آپ کے ہاتھ تہیں ......."

"اچھا اچھا۔ اینے بارے میں زیادہ باور نہ کراؤ اگر تمہاری صلاحیتوں اور تمہارے ملم كا قائل نه مو تا تو اس وقت تم يمال نظر نميس آرب موت اور نه بى اين سے زيادو.

اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس کے شانے پر ہاتھ رکھا پھر بیٹھ گیا۔ ملازم نے جلدی سے ایک گاؤ تکیہ اس کے دائیں ہاتھ کے پاس کر دیا تاکہ وہ کہنی ٹیک کر آرام سے بیٹھ سکے۔

احمد شاہ نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک رف پیڈ اور چند کتابیں نکال کر رکھ لیں جو کیسریں دیکھنے اور زائچہ بنانے میں اس کی مدد گار تھیں۔

ہال کے اندر ہی سے ایک زینہ بالائی منزل کی طرف جارہا تھا۔ نجوی احمد شاہ کی نظریں بھی زینے سے ہوتی ہوئی بالائی منزل پر پہنچ گئیں۔ سامنے ہی ایک دروازہ تھا۔ وہ کھل گیا اس کی چوکھٹ سے تین چار لڑکیاں باہر آئیں پھر ایک خاتون کے ساتھ سفید لباس میں ملبوس ایک حسین چرہ نمودار ہوا۔ وہ دیکھنے میں کمی پری سے کم نہیں تھی۔ احمد شاہ کی زبان پر بے ساختہ سجان اللہ کے کلمات آگئے۔

ایک بار سجان اللہ کلمہ ادا کرنے کے بعد احمد شاہ کی زبان پر دو سری بار وہی کلمہ آگیا کیونکہ اس کے بعد اخر آنے والا چرہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور پڑکشش تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر سیاہ مل نے اسے مزید حسین بنا دیا تھا۔ سلطان کے کہنے کے مطابق وہ واقعی لاکھوں میں پہچانی جا سکتی تھی۔

وہ سب دھرے دھرے نیج آنے لگیں۔ احمد شاہ بھی خوبرو نوجوان تھا۔ نوجوانی میں خود کو عالم تعلیم کرانا مشکل ہوتا ہے۔ پہلی ملاقات میں کوئی اسے باکمال نجوی نہیں سجھتا تھا اس لیے وہ چرب پر سجیدگی طاری کئے رکھتا تھا کیونکہ سجیدگی سے بلوغت ظاہر ہوتی ہے۔

لڑکیاں ایک بردگ خاتون کے ساتھ آگراس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ خاتون نے کہا۔
"جناب شاہ صاحب! میرے بیٹے افضل نے آپ کی بری تعریفیں کی ہیں ......... آپ سے
طنے کا اشتیاق اس قدر بردھ گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ دراصل میں اپنی بیٹی کے
متعتبل کے بارے میں جانے کے لیے بے چین ہوں۔ یوں بھی آج میری بیٹی کی رسم
متکنی ہے۔"

احمد شاہ نے دھیمے لیج میں کہا۔ "بیگم صاحب! کی کی بھی زندگی بند مٹھی کی طرح ہوتی ہے۔ میرا ایک اصول ہے کہ میں ہاتھ دکھانے والے سے صاف صاف واضح لفظوں میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بند مٹھی کو بند ہی رہنے دیں۔ جو قسمت اللہ تعالی نے لکھی ہے اس طرح زندگی کی تبدیلیوں کو آنے اور جانے دیں۔"

ں ہے، ن حرب رسوں کی جدیوں و اے اور جانے دیں۔ اتنا کئے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ یہ انسانی نفیات سے کھیلنے کا احمد شاہ کا اپنا ایک

انداز تھا۔ وہ جانا تھا' اس طرح بجش کی آگ مزید بھڑک جاتی ہے۔ آدمی این بارے میں جانے کے لیے بعند ہو جاتا ہے۔

اس کی خاموشی کے دوران دونوں بین 'ماں میں کھسر پھسر ہوتی رہی پھر خاتون نے کہا۔ دشاہ صاحب! میری بین طاہرہ کے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے مد نظر آگائی حاصل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر اس کا ہاتھ کیڑلیں۔ "

"جی!" احمد شاہ ایک دم سے ایسے چونک گیا جیسے خاتون بٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہیشہ کے لیے دے رہی ہوں چروہ بولا۔ "بلیز! آپ ان لڑکیوں کو سامنے صوفے پر بھیج دیں تاکہ میں طاہرہ کے بارے میں جو کچھ بتاؤں وہ آپ کے اور میرے جی راز کی طرح رہے۔"

ایک لڑی نے کہا۔ "شاہ صاحب! ہم بھی آپ کو اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں اس لئے......"

احمد شاہ نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چپ ہو گئ۔ اس نے کہا۔ "میں جاتا ہوں۔ جھے یمال بہت سے ہاتھ دیکھنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں ہرایک کو باری باری اپنی پاس بلا کراس کے بارے میں بتادوں گا۔ بے فکر ہو کر سامنے جاکر بیٹھ جاؤ۔"

وہ أخ كر ذرا دور صوفوں كى طرف چلى كئيں۔ احمد شاہ نے طاہرہ كى خرم ہشلى اپنے باتھ ميں تھام كى اور ايك ماہر ڈاكٹر كى طرح ألٹ پلٹ كر ديكھنے نگا۔ كى بھى انسان كا ہاتھ صرف كيروں سے نہيں ديكھا جاتا بلكہ ہاتھ كى جلد كى ملائمت يا تخق اور حرهت بھى بہت كچھ ظاہر كرتى ہے۔ اس كے علاوہ الكيوں كى لوح 'ان كى بناوٹ اور ناخنوں كى شكل بھى انسانى كردار كا پتا ديق ہيں۔ ايك اچھا نجوى ہاتھ كى كيروں الكيوں كى پوروں اور ہشيل كے انسانى كردار كا پتا ديق ہيں۔ ايك اچھا نجوى ہاتھ كى كيروں الكيوں كى پوروں اور ہشيل كے انسانى كردار كا پتا ديق ہيں۔ ايك اح اربي كے بارے ميں بھى معلومات ركھتا ہے۔

احمد شاہ نے عدسے کی مدد سے بلکی لکیروں کا گرائی سے مطالعہ کیا پھر کہا۔ "جیگم صاحب! آپ کی بیٹی کی یقینا بیہ تیسری منگنی ہے۔"

دونوں ماں بیٹی نے چونک کر دیکھا۔ احمد شاہ نے کما۔ "جیران نہ ہوں" ان کے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ ان کی پہلی مثلی غالبًا بجین میں ہوئی تھی میں کوئی چھ سات برس کی عمر میں چھردوسری چند ہی ماہ میلے۔"

خاتون نے کما۔ "جی ہاں۔ آپ ٹھیک کمہ رہے ہیں۔" "تو کھر آپ نروسی منگذ تروسی منٹ

"تو پھر آپ نے دوسری متلی توڑ کر بیٹی کے حق میں بھتر نمیں کیا۔" احمد شاہ کی سے بات تیر کی طرح طاہرہ کے دل پر گئی کیونکہ دوسری منگی وہ بھی ختم

کرنا نہیں جاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خان علی اسے دل و جان سے چاہتا ہے۔ ناتیں ناکی اور میں میں شہر آئے اور کی ساتھ میں مقر میں ایک نادی میں میں ایک نادی علی ہ

خاتون نے کہا۔ ''دوسرا رشتہ توڑنے کی ایک بردی وجہ تھی۔ وہ لڑکا خان علی شراب بیتا تھا' بُوا کھیلاً تھا' اکلو تا تھا اس لئے ماں باپ کی دولت دونوں ہاتھوں سے لٹارہا تھا۔ جمھے خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی تو وہ اس کے جیز کو بھی بُوئے اور شراب کی نذر کر دے گا۔''

وہ سوچنے لگا۔ ایک مال کتنی آسانی سے ایک ہونے والے داماد کی خرابیاں اور اس سے برا ہونے والے نتائج بھانپ گئی۔ جبکہ اس کا اپنا بیٹا اس سے زیادہ گندگی کی دلدل میں د منسا ہوا تھا۔

اس نے کہا۔ "بیگم صاحب! آپ کی بیٹی میں کسی کو بدل دینے کی بے پناہ صلاحیت ، بودہ ہے اگر یہ دشتہ ہو جاتا تو یہ خان علی کو بدل کرر کھ دیتی۔ وہ اسے ممارانی کی طرح ہروقت سے پر بھاکرر کھتا۔"

اس نے توقف کے بعد کما۔ "خیر ...... موجودہ آنے والا رشتہ بھی بڑا نہیں ہے۔ ابتدائی دنوں میں کچھ مشکلات ہوں گی پھرسب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی بیٹی زیادہ تر سفر میں رہے گی۔ ملک کی سیر کرتی رہے گی۔"

طاہرہ اور اس کی والدہ ایک بار پھر جرانی سے احمد شاہ کو دیکھنے لگیں کیونکہ انہوں نے اس پر بیہ اظہار نہیں کیا تھا کہ موجودہ رشتہ ایک پائلٹ کا ہے جو کہ برطانوی ائرلائن میں ملازم ہے۔

احمد شاہ نے اس کے علاوہ بھی الی الی باتیں بتائیں کہ دونوں کا اس پر عقیدہ پختہ ہوگیا۔ اس کے بعد جتنی لڑکیاں آئیں وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکیں بالآخر اس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ آئی گیا جس کے لیے وہ اس قبتی کو تھی میں بلایا گیا تھا۔ وہ ہاتھ سلطان افضل کی محبوبہ کا تھا لیکن اے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ اس کے لیے ہے کیونکہ ہاتھ پکڑتے ہی اس کے اندر کرنٹ سادوڑ گیا تھا۔ جیسے اس نے بجلی کے تاروں کو پکڑلیا ہو۔

جب بیلی کا تار آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے تو دہ ایک جھٹے سے اس سے جھوٹے کی'
علیحدہ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن احمد شاہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کی
گرمی سے پھل جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں اس کی جھیل جیسی آتھوں میں ڈال
دیں اور دور تک ڈونٹا چلا گیا۔

ساحرہ ایک درمیانے طبقے کی لڑکی تھی لیکن ہیشہ اونچے محلوں کے خواب دیکھتی تھی۔ اس کی سکی ماں اور سویٹلا باپ اس کی طبیعت کے مطابق اے تربیت دے رہے

تھے۔ اسے اونچی سوسائی میں لے جاتے تھے۔ امیر ذادوں سے کھل مل کر باتیں کرنے کا موقع فراہم کرتے تھے۔ ان کی بی خواہش تھی کہ کوئی رکیس اعظم ان کی بیٹی کے حسین پھندے میں پیش جائے اس طرح ان کا مستقبل بھی سنور جائے لیکن ساحرہ کا دل احمد شاہ کو دیکھتے ہی غیرارادی طور پر دھڑ کئے لگا تھا۔ وہ اس کی مردانہ خوبروئی سے مرعوب ہو گئی تھی گر دل میں "او نہہ" کمہ کر سوچنے گئی خوبروئی تو صرف چار دن کی ہے۔ دولت آخری سانس تک چلتی رہتی ہے۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن دولت ختم نہیں ہوتی۔ انسان کی آئندہ نسلیس اسی دولت سے فیض یاب ہوتی رہتی ہیں۔ یہ معمولی سڑک چھاپ نبوی میرے سلطان کے پیروں کی دھول ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ خود ہی اس کے ہاتھ میں ویا تھا۔ اسے اپنے مستقبل کے بارے میں جانے کی خواہش بھی تھی اس کے ہاتھ چھڑا کر جانمیں عتی تھی۔ ویسے لیج میں بولی۔ "آ ۔۔۔۔۔۔۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟"

اس حسین پری نے کیا کہا۔ اسے سائی نہیں دیا۔ اس کے اندر صرف دل کی آواز کونج رہی تھی جو دھڑک دھڑک کر ہی کمہ رہا تھا۔ "شاہ! یہ تیری ہے۔ مرد وہی ہو تا ہے جو ایک بار کسی کا ہاتھ دل سے پکڑلے تو پھر زندگی بھرنہ چھوڑے۔ تُو بھی اسے نہ چھوڑنا یہ صرف اور صرف تیری ہے۔"

"ميرانام ساحره ب-"

احمد شاہ کے دل نے کہا۔ "تم ساحرہ 'سائرہ یا طاہرہ کوئی بھی ہو پھر بھی میری ہو۔ میں نے تجربہ کار عاشقوں سے سنا ہے کہ سچا اور پکا عشق اسی طرح ہوتا ہے۔ پہلی نظر میں روح کی گمرائیوں تک اُتر جاتا ہے۔ خون کی روانی کے ساتھ رگوں میں دو ڑنے لگتا ہے۔ آنکھیں محبوب کو دیکھنے کے بعد سمی اور طرف دیکھنا بھول جاتی ہیں۔ محبوب کا ہاتھ' ہاتھ میں آتے ہی زمین جنت بن جاتی ہے کیا تمہیں ایسا محسوس نہیں ہو رہا ؟ کیا تم بھی کی کچھ۔۔۔۔۔۔۔۔؟"

اس کے اندر کی آواز محبوبہ کے کانوں کک پینی تھی یا نہیں لیکن محبوبہ کی رس گھولتی سریلی آواز نے اسے ضرور چوٹکا دیا۔ "شاہ جی! کیا میرے ہاتھوں کی لکیریں میری آتھوں میں دکھائی دے رہی ہیں؟"

اس نے جھینپ کر کن انگھیوں سے إدھراُ دھر دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔
کوئی دیکھے نہ دیکھے سلطان افضل دور بیٹھا اسے ضرور گھور رہا تھا کہ نجوی اس کی
مجوبہ کا ہاتھ پکڑے اتنی دیر سے کیا دیکھ رہا ہے 'کیا پڑھ رہا ہے پھراسے خیال آیا کہ اس
نے بی تاکید کی تھی کہ اس کی چھوٹی بڑی ایک ایک لکیر کا گھرا مطالعہ کرے تاکہ اس کے

بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی معلوم ہو سکے۔ اس کے اندر کا ایک ایک سی اس کے سامنے آسکے۔

احمد شاہ نے ساحرہ کا ہاتھ نہیں دیکھا'اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی کو مٹھی کی شکل میں بند کرتے ہوئے راز داری سے بولا۔ "ہاتھ کی کیمروں میں کچھ الی باتیں ہوتی ہیں جو صرف تنائی میں بتائی جاتی ہیں اگر وہ باتیں تنائی سے نکل آئیں تو ........."

اس نے نقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ساحرہ کے چرے سے پریشانی کو بھانیے لگا۔ وہ مجھی اس کی آ کھوں میں جھانکی تھی پھر نظریں جھکا لیتی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے اندر کے اضطراب کو گویائی دی۔ "بیہ تو میں نے سا ہے کہ کئیریں صرف اچھائیاں نہیں بڑائیاں بھی فاہر کرتی ہیں۔"

اس نے اپنی سجیدگی کو قائم رکھتے ہوئے کہا۔ "ہاں۔ جینے بچے کو جے کر کے پڑھایا جاتا ہے ای طرح بڑائیاں بھی پورے ہجے کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ایسا کرو' میں تمہارے گھر آکر تمہارا ہاتھ تنائی میں دیکھوں گا۔ تم اپنا پٹا کھوا دو۔ میں کل کسی وقت آماؤں گا۔"

ساحرہ نے چرے پر سامنے لگئے والی لٹوں کو درست کیا۔ اس بمانے سلطان افضل کو بھی دیکھا۔ وہ ایک ٹک ای جانب دیکھ رہا تھا۔

احمد شاہ جب کسی کا ہاتھ دیکھنا تو صرف ہھیلی کی کیسرس اور اُبھار ہی نہیں پڑھتا بلکہ اس کے چرے کی شکنیں اور تاثرات بھی پڑھتا رہتا تھا۔ اس نے ساحرہ کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے کہا۔ "جے تم دیکھ رہی ہو وہ تہمارے پیروں کی دُھول بھی نہیں ہے۔"

کنے کے فوراً بعد اس نے ساحرہ کے چرے کو دیکھا' وہ اپنے نفیاتی حربے کی کامیابی اور تاکای کو اس کے چرب پر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر ساحرہ کو سلطان کی دولت کے علاوہ بھی اس سے دلچیں ہے تو چرب پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہو جائیں گے۔ دوسری صورت میں وہ چرہ مسکرانے لگے گا۔

احمد شاہ کے اندر خوشی کی امر دوڑ گئی۔ وہ جیت گیا کیونکہ ساحرہ کی گردن غرور سے تن گئی تھی اور ہونٹل کی طرف دیکھنے تن گئی تھی اور ہونٹل کی طرف دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کمہ رہی ہو۔ "اونمہ" تم کیا چیز ہو۔ مجھ پرتم سے زیادہ امیر کبیر مرمٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔"

احمد شاہ نے اپنی کامیابی کو مشحکم کرنے کے لئے دوسرا تیر چھوڑا۔ "جو تمہیں حسرت

بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اسے ہیشہ للچائے رکھنے میں ہی تمہاری بمتری ہے

ساحره نے سوالیہ نظرول سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "ورنہ کیا؟"

"اس كے ہاتھ كى كليرس ميں دكھ چكا ہوں۔ جس ميں دعوكا اور فريب كے سوا كچھ نبيں ہے۔ وہ تمہيں اس وقت تك لارے ليے ميں ركھے گا جب تك تمهارا حسن ماند نبيں پر جاتا ، چر تمهيں اپنى زندگى سے اليے نكال تصيكے گا جيسے دودھ ميں سے كھى نكال حاتى ہے۔"

"میں یہ جانتی ہوں کہ امیرلوگ اکثر ایبا ہی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی میں اس کی جائیداد کا بہت بڑا حصہ اور بینک بیلنس اپنے نام کروالوں گی تاکہ بقیہ زندگی عیش و عشرت سے گزار سکوں۔"

"به تمهاری خام خیالی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ فربی ہے اور فریب کرنے والے سے بولنے اور خریب کرنے والے سے بولنے اور سے کھنے کی غلطی نہیں کرتے۔ وہ بظاہر سب کچھ تمهارے حوالے کر دے گا۔ تمهارے نام لکھ دے گا لیکن جب اصلیت سامنے آئے گی تو تمام دستاویزات جعلی ہوں گی۔ ایک دولت مند کو بھی بے و توف نہ سمجھو۔" احمد شاہ کی باتوں میں وزن تھا۔ ساحہ کے چرے پر پریٹانیاں نمایاں ہو گئیں۔ اس نے کہا۔ "زیادہ اُلجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک سیٹھ سلطان کی کلیریں بول ربی ہیں۔ ابھی تمہاری کلیروں کو مشی میں بند کر دیا ہے۔ پا نہیں اس بند مشی میں کتنی خوشیاں اور کتنے خوابوں کی تجیریں ہیں۔ یہ تمہیں کل معلوم ہو گا۔"

اس نے زائچ محفوظ کرنے والی کائی کھولتے ہوئے کہا۔ "اپنا پا لکھواؤ۔" وہ دھیمی آواز میں اپنا پتانے لگی۔ ویسے بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ بتانے کے بادجود انسان کا پتانمیں چلتا کہ وہ او پرسے کیا ہے اور اندر سے کیا؟

☆=====☆

آدهی رات گزرنے والی تھی لیکن آسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی آ تکھیں بند کرتا تھا ساترہ اسے جگا دیتی تھی۔ وہ آ تکھیں کھول کراسے اپنے کمرے میں دیکھنا جاہتا تھا۔ کی بار اسے ایبا محسوس ہوا جسے وہ دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ آہت آہت دستک دے رہی ہے۔ اس نے دو تین بار دروازہ کھول کر بھی دیکھا' وہاں کوئی نہیں تھا۔ دور دور تک رات کا اندھرا کھیلا ہوا تھا۔

وہ کمرے سے نکل کرچھت پر آگیا۔ شکتے ہوئے اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ

وہ اس سے کیسی باتیں کرے؟ اس کے گرد کیا جال بچھائے کہ وہ صرف اور صرف اس کی ہو کررہ جائے۔ وہ چھت پرر کھی آرام کری پر بیٹھ گیا۔ اس پر جھولتے ہوئے آسان کو دیکھنے لگا۔ اسے خیال آیا کہ بزرگ کھتے ہیں مرد اور عورت کے جو ڑے آسانوں پر بنائے جاتے ہیں۔ دونوں زمین پر آکر جمال مرضی رہتے ہوں گر ملاپ کے دفت قدرت خود بخود تمام دوریاں ختم کر دیتی ہے۔ انہیں ایک دوسرے کے سامنے لاکھڑا کرتی ہے اور یہ سب انسان کی قسمت میں پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے۔

قسمت کا خیال آتے ہی دل نے کہا۔ "اللہ سے دعا مانگ وہ دعاؤں کا بهتر سنے والا ہے جو چیز مقدر میں نہیں لکھی ہو وہ بھی لکھ دیتا ہے۔" اس نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا لیکن فوراً ہی نیچے کرلیا۔ اس طرح اس کے ہاتھ کی کیریں نظر آ جا تیں۔ جن سے وہ بیث نظریں چُرا اگر رہتا تھا۔ یمی وجہ تھی کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا نہیں مانگا تھا۔ جو مانگا ہو اتھا وہ ذل ہی دل میں مانگ لیتا تھا۔ اس طرح چرے کو دھوتے وقت اپُر آئیسیں بند کر لیتا تھا۔ کھاتا کھاتے وقت ہاتھ آدھی مٹھی کے طور پر بند رہتا تھا۔ نظریر کیری پر نہیں لھوں پر ہوتی تھیں۔ لوگ موت سے کترانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہتھیایوں سے کترانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہتھیایوں سے کترانے می کھاتا تھا۔

ی کر دروازہ کھولتے ہوئے ای لیج میں بولا۔ "او ........ آپ ہیں آیے ........ تشریف لائے۔ میں آپ کا انظار کرتے کرتے کب سوگیا کیا ہی نہیں چلا۔"

سلطان افضل نے کہا۔ "میں نے تہیں سونے سے منع کیا تھا پھر بھی ........ خیر جا کر مند پر پائی مارو اب بھی نیند کا خمار ہو گا۔ ویسے تم نے ساحرہ کے ہاتھوں میں کیا دیکھا؟" وہ بیس کی طرف بوصتے ہوئے بولا۔ "کوئی خاص بات نہیں ہے آپ کے لئے۔" "تم کمناکیا جاہتے ہو؟"

اس نے جواب نہیں دیا۔ آئھیں بند کر کے چرے کو دکھادے کے لئے دھونے لگا پھر تولیے ہے منہ یو نچھتے ہوئے بولا۔ "وہ عجیب اڑی ہے۔ اپنا ہاتھ دکھانے کے بجائے ججھے ہاتھ نہ دیکھنے کی تبلیغ کرنے گئی۔ کہتی ہے ہاتھ دیکھنا شرک ہے۔ اس طرح آدمی اللہ کے رازوں کو جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا دین' ہمارا فرہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے مجھے یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا چاہئے۔"

"تم بواس كررى مو- ميس خود دكي ربا تفاكه تم كافى دير تك اس كا باته پكرك بيش رب تق-"

"میں نے ہاتھ کی القا- ہاتھ کی لکیری نہیں دیکھی تھیں-"

"میں نے اپنے عالیشان بنگلے میں تہمیں بلایا تھا اور ساحرہ کی خاطر بلایا تھا کہ اس کے کردار کے متعلق کچھ بتا سکو۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب تم نے ساحرہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو اس کی مطمی بندھی ہوئی تھی۔ کیا تہمارے خیال میں وہ اپنی اصلیت چھیا رہی ہے؟"

دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ نجومی کے پاس نہیں آتے۔ ایک وہ جو اپنی مخت اور ذہانت سے اپنی تقدیر بناتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنے عیوب چھپاتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ساحرہ مجھ سے اور آپ سے بہت کچھ چھپارہی ہے۔"

دہ مایوس ہو کر بولا۔ ''مجھے پہلے ہی شبہ تھا' وہ بہت گہری ہے اور میں ایسا احمق نہیں ہوں کہ آئکھیں رکھتے ہوئے اندھے کی طرح اس سے شادی کرلوں۔''

"پرمير لئے كيا حكم ہے؟"

"قم ایک بار اس کے گھر جاؤ اور اسے بقین دلاؤ کہ اس کے ہاتھ کی لکیریں میرے ذریعے اسے دولت مند بنانے والی ہیں۔ تم اس کی لکیروں کو سچ پڑھو مگر اس سے جھوٹ بول کر تبلی دو۔"

"آب کافی فیس دیتے ہیں۔ آپ کا عظم سر آ کھوں پر۔ میں کل ہی اس سے ملنے جاؤں گا۔"

سیٹھ سلطان افضل نے اسے پانچ سوروپے دیئے۔ پھراپی گاڑی میں بیٹھ کرواپس چلاگیا۔

## ☆=====☆=====☆

نجومی کے ہاتھ میں بوسیدہ برایف کیس نہیں تھا' صرف زائج محفوظ کرنے والی کالی تھی۔ وہ بھی اس لئے کہ اس میں ساحرہ کے گھر کا پتا لکھا تھا اور وہی اسے انگل پکڑائے محبوب کے دروازے تک پہنچا عتی تھی۔ و كميه لون ورنه سالن جل جائے گا۔"

وہ کری سے ذرا سا اُٹھا چر بیٹھ گیا۔ ای وقت باتھ روم کا بند دروازہ کھل گیا تھا اور وہ دکھائی دیے ملی تھی جس کی خاطروہ یماں آیا تھا۔

اس نے دروازے کی چنی کھولنے کے بعد منہ دوسری طرف کرلیا تھا۔ جیسے اسے دیکھائی نہ ہو۔ وہ بڑی بے نیازی سے ہاتھ اُٹھا کربالوں پر لیٹے ہوئے تو لیے کا جُو ڑا بنارہی تھی۔ اس نے سزرسک مرمر جیسالباس پہن رکھا تھاجو جگہ جگہ سے بھیکے بدن کے ساتھ چک گیا تھا۔ وہ اسے دمکھ کر بلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ اس کئے بھی گھور رہا تھا کہ اس کی نظروں کو پکڑنے والا کوئی شیں تھا۔ اس کی مال تھی تو وہ بھی کچن میں مصروف ہو گئ

ساحہ نے آگے بردھ کر ایک جھاڑو اٹھائی اور فرش پر پھیلا ہوا پانی سمیٹنے گی-سمیٹ کر موری کے قریب کرنے گی۔ اس کے جھکنے اور اٹھنے اوھر اُدھر اُم کھانے کے دوران کی قیامت خیز مور آئے اور وہ مرمور پر خیالی شاعری کرتا رہا۔

وہ جھاڑو واپس موری کے پاس رکھ کر جیسے ہی بلٹی احد شاہ پر جیسے بمل سی ٹوٹ پڑی۔ وہ بھی ایک لمح کو بھول حمی کہ اسے سرکے تولیے کو دویٹہ بنا لینا چاہئے۔ انسیں احماس اس وقت ہوا جب کچن میں کی برتن کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی ے اپ دونوں ہاتھوں کی قینی بنا کر دویے کا کام لیا پھر بکلاتے ہوئے بول- "آ ..... آپ کب آئے؟"

اس نے سوال کا جواب دینے کے بجائے تخت ....... کی طرف اشارہ کرتے ہوئے كما- "دو .....دويشه وه ربا-"

ساحرہ نے جلدی سے دویثہ اُٹھالیا۔ اس وقت مال کی آواز سائی دی۔ وہ کچن سے بابرآ رہی تھی۔ "اب تو بیٹھ مت جانا ملے تیلری میں کھڑی ہو کربال خشک کرلے ورنہ سرمین درد ہو جائے گا۔ تیرے آنے تک میں اپنے بیٹے سے باتیں کرتی ہوں۔"

ساحمہ ادائے نازے اراتی ہوئی کمرے سے ہوتی ہوئی حمیری میں چلی گئے۔ خاتون نے دو سری کری پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ "بیٹا! تم ہاتھ دیکھنے کے علاوہ اور کیا کام کرتے

"ال جي! بس مي ميرا او زهنا بچهونا ہے۔ جيسے سي اديب كا انسانه لكھنا اور شاعر كا شاعری کرتے رہنا۔" "اس كام ميس كتنا كما ليت هو؟"

وستك ير ايك ادهير عمر كى خاتون نے دروازہ كھولا۔ اس نے اپنا تعارف كراتے موت كما- "مين وست شناس احد شاه مون كياساحره طفيل اسى فليث مين ربتي بين؟" خاتون کے چرے پر جیسے تازگی آگئی ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "آؤ بیٹا' اندر آؤ- ساحرہ نے تو کل سے تمهاری تعریفیں کرتے کرتے کان پکا دیے ہیں۔"

اس نے خاتون کے پیچیے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے کما۔ "مال جی! یہ اس کے اندر کی خوبی ہے جو کہ اسے مجھ میں خوبیال دکھائی دے رہی ہیں۔ ورنہ میں تو تھرا ایک ف پاتھ کا نجوی۔ پانچ وس روپے میں راہ گیروں کا ہاتھ دکھ کر قسمت کا حال بتانے

خاتون نے اسے کری پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کیا۔ "تم شاید کسر نفسی سے کام لے رہ ہو کیونکہ ساحرہ نے مجھے بتایا کہ اس کی ملاقات تم سے سیٹھ سلطان افضل کی كوشى پر ہوئى تھى۔ اس كامطلب بك كم تم بوے بوے گھرانوں ميں ہاتھ ديكھنے كے لئے

وہ مسکرانے لگا۔ کرسی پر بیٹھ کر فلیٹ کا سرسری جائزہ لینے لگا۔ وہ فلیٹ دو محروں اور ایک چھوٹے سے برآمدے پر مشمل تھا۔ برآمدہ بیٹھک کے طور پر استعال ہو رہا تھا کیونکہ وہال بیٹھنے کے لئے دو کرسیوں کے علاوہ ایک چھوٹا ساتخت بھی رکھا ہوا تھا جس پر پھولدار چادر جھی ہوئی تھی۔

تخت كا ايك سرا ديوار كے ساتھ لگا ہوا تھا۔ دوسرا سرا جمال حتم ہو رہا تھا وہاں ايك دروازہ تھا جو بند تھا۔ جس کے اندر سے یانی گرنے کا شور بتا رہا تھا کہ وہ باتھ روم ہے۔ اندر کوئی عسل کررہا ہے۔ اس سے آگے ہی ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھاجس سے اندر کا منظرصاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کجن تھا۔

> خاتون نے کہا۔ "بیٹا! بس میں ہارا چھوٹا ساغریب خانہ ہے۔" اس نے پوچھا۔ "آپ کتنے افراد ہیں؟"

"ميرى بني اور ميرك شومرشبير محد صاحب-" "بيه لوگ کهال بن؟"

خاتون نے ہنتے ہوئے کما۔ "اگر لوگ سے مراد میری بیٹی ساحرہ سے ہے تو وہ عسل

وہ پھر مسکرانے لگا خانون نے کہا۔ "میری بیٹی میری سیلی بھی ہے۔ اس لئے ہم میں کافی حد تک بے تکلفی ہے۔ تم اس کا انتظار کرو۔ جب تک میں چو لیے پر رکھی ہانڈی وہ ذرا ہی پیا پھر بات بناتے ہوئے بولا۔ "ہاں! کیوں نہیں اپنا ہاتھ ہے۔ نہ دیکھو بہمی اٹھتے بیٹھتے نظر آتا ہے۔" ایم نز کیا۔ "تو بھر اپنے متعلق سلے بناؤ کہ تہمارے ماتھ کی کیس کیا کہتی

ساح فی کما۔ "تو چراپ متعلق پلے بتاؤ کہ تہارے ہاتھ کی کیریں کیا کہتی

ہیں؟

احد شاہ جواب دینے سے پہلے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ "یہ حینہ محبت سے نمیں صرف دولت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے اس کے مطلب کی بات کرنی حاصل۔"

ساحرونے اسے چونکا دیا۔ "تم نے میری بات کاجواب نہیں دیا؟"

وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ''سوچ رہا تھا خوشی کی باتیں کیسے بتاؤں۔ کمال سے شروع کروں اور کمال ختم کروں؟''

> ''کیبی خوشی؟'' '' یا مه پر گئرینت کلی ہے۔ مرے ماتھ کی کیسرس کمہ رہی ہو

"بے سال میرے لئے بہت کئی ہے۔ میرے ہاتھ کی کیریں کمہ رہی ہیں کہ میں جس لائی سے شادی کروں گا وہ میری طرح ایک خواب دیکھنے والی اور خوابوں میں دولت سے کھیلنے والی غریب لڑکی ہوگی کیکن میری شریک حیات بننے کے چند ماہ بعد وہ سی حج دولت سے کھیلے گا۔ اس کے اور میرے ستارے اتنے طنع ہیں کہ جب ہم مٹی کو ہاتھ لگائیں گے وہ سونا ہو جایا کرے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے شروں میں ہمارے بینک اکاؤنٹ ہوں گے۔ وہ ناشتا کراچی میں کرے گی کی فیج قاہرہ میں اور ڈنر لندن میں کیا کرے گا۔

احمد شاہ خوب بردھا جڑھا کراہے سینے دکھارہا تھا۔ وہ بولتا جارہا تھا اور وہ خوابوں میں گم ہوتی جارہی تھی۔ خلا میں سیلتے ہوئے کئی بار اسے سیٹھ سلطان افضل یاد آیا لیکن اس نے اور نبد کمہ کراہے نفرت سے بھگا دیا۔

جب کوئی شخص بُرا لگنے گئے تو اس کی ایک ایک بُرائی نشر کرر کی طرح دکھائی دیے لگتی ہے۔ اس کے دماغی پردے پر ملطان افضل دکھائی دینے لگا۔ وہ ایک حسین عورت کے ساتھ ہوٹل کیسینو میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ بار بار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ رہا تھا۔ اسے اپٹی دوستی اور محبت کا لیقین دلا رہا تھا۔

ہ سے پہلی کا مصر میں ہوئی۔ ہیں رو ان است بیٹ ہوئے احمد شاہ کو دیکھا جس کے ہاتھ کی اس نے اللہ کی اس کے ہاتھ کی کیسرس دنیا کے برے برے بیکوں کی تجوریاں کھولنے والی تھیں۔

اس کے سوچنے کے دوران ہی احمد شاہ نے بوچھا۔ "تم کماں کھو گئی ہو؟" "آل ......کیس نہیں میں تو ........" "روز کے استے مل جاتے ہیں کہ پانچ 'سات آدمی پیٹ بھر کر آرام و سکون سے کھا پی سکتے ہیں اور میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے اس لئے بچت ہی بچت ہے۔" "کوئی نہیں' تمهارے ماں باپ' بہن بھائی' بیوی بچے کوئی تو ہوں گے؟"

"جب میں پندرہ برس کا تھا تو ای بیاری کی حالت میں وفات پا گئیں۔ ابو نے دوسری شادی کرلی۔ والدہ میرے مزاج سے بالکل مختلف تھیں اس لئے ایک ساتھ گزارہ نہ ہو سکا۔ ابو انہیں لے کر علیحدہ ہو گئے۔ مکان میری امی کا تھا۔ انہوں نے میرے نام کر دیا تھا اس لئے میں اپنے مکان میں ہی رہا۔ جہاں تک بیوی بچوں کا تعلق ہے تو کل تک کوئی ادکی بیند ہی نہیں آئی تھی۔"

"كل تك سے تمهاري كيا مراد ب كيا آج كوئى د كي ل بع؟"

اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ساحرہ واپس آگئی۔ وہ چپ ہو کراہے دیکھنے لگا۔ خاتون نے اُٹھتے ہوئے کہا۔ "تم ہاتیں کرو' میں چائے بنا کرلاتی ہوں۔"

اس نے ذرا شوخی سے کہا۔ "ماں بی! میں اکیلا رہتا ہوں اس لئے کھانے پینے میں تکلف نہیں کرتا۔ جہاں بھوک لگتی ہے اپنی بھوک کا اظہار کر دیتا ہوں۔ میں چائے ضرور پوں گا مگر کھانے کے بعد۔"

اس کی بے تکلفی خاتون کو اچھی گئی' انہوں نے کہا۔ ''یہ ہوئی نہ اپنوں جیسی بات تو پہلے میں روٹیاں پکالیتی ہوں۔''

خاتون کے جاتے ہی ساحرہ نے کہا۔ "لگتا ہے آپ نے ماں کو بھی شیشے میں أثار لیا ۔۔"

اس نے مسراتے ہوئے کہا۔ "بھی سے کیا مراد ہے 'کیا کوئی اور بھی شیشے میں اُتر اس عند مسراتے ہوئے کہا۔ "بھی سے کیا مراد ہے 'کیا کوئی اور بھی شیشے میں اُتر

وہ بھی جواباً مسکراتے ہوئے کی کی طرف دیکھنے گئی۔ وہ جمال بیٹی ہوئی تھی وہاں سے اس کی مال صاف دکھائی دے رہی تھی' اس لئے اٹھتے ہوئے بولی۔

"ادهر تخت پر آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ آرام سے بیٹھ کر میرا ہاتھ دکھانے سے بیٹھ کر میرا ہاتھ دکھانے سے بیٹھ کر میرا ہاتھ دکھانے سے پہلے پوچھنا چاہا۔ "آپ......."

"آپ نہیں تم ..... تمهارے منہ سے اچھا لگے گا۔"

"اچھا بھئ! تم نجوى مو- تم نے اپنا ہاتھ بھى تو ديكھا مو كاكيونكد ميں نے سنا ہے كه دست شناس كاسبق بہلے اپنے ہاتھ سے شروع مو تا ہے۔"

وہ مسراتے ہوئے بول۔ ''یہ تم نے بہت اچھی بات کمہ دی۔ اصل بات اعتاد ہے۔ اعتاد نہیں تو چھ بھی نہیں۔''

مزید کھے کئے سے پہلے ماں کی آواز سائی دی۔ "بیٹا! دسترخوان بچھا دے۔ کھانا تیار

وہ ایک دم سے اُشخے کی تو اس کا سلک کا دویٹہ کھسل کر تخت پر ہی گرگیا۔ گلے کی چین کے ساتھ لٹکنے والا چھوٹا ساسونے کا دل لٹک کر جھولنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے ساحرہ اپنا دل نکال کر اس کے آگے چیش کر رہی ہے۔ اس نے بے ساختہ کہا۔ "تم مجھ سے شادی کردگی؟"

لڑکی یا لڑکے کی بیہ نفیات ہے کہ وہ چاہے تنائی میں ایک دوسرے کی قربت میں کتنی ہی بارکیوں نہ آئی ہے ایک دم سے حیا کی اسر کتنی ہی بار کیوں نہ آئی ہے۔ ساجھ بھی ایک دم سے شربا گئی جلدی سے اپنا دویٹہ اُٹھا کر وہاں سے بھاگ گئی۔

کھانا کھاتے ہوئے ساحرہ کی مال نے کہا۔ "بیٹا احمہ! وہ میری ایک بات ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ تہیں کون سی لڑکی پند آگئی ہے۔ ججھے بتاؤ' میں خود جا کر تمہارے رشیتے کی بات طے کر دوں گی۔ آخر تم نے مجھے ماں جی کہا ہے۔"

اجر شاہ نے ہاتھ میں کڑا ہوا چی بلیٹ میں ہی چھوڑ دیا اور اس ہاتھ کو ساحرہ کی والدہ کے گھٹے پر رکھ کر کہا۔ ووق پھر آپ ہی مجھے اپنا بیٹا کیوں نہیں بنا لیتیں۔ میں آپ کی میڈ

اس نے کتے کتے رک کر ساحرہ کو دیکھا۔ وہ اُٹھ کر وہاں سے چلی گئے۔ خاتون نے کما۔ "کما۔ "کما مربا گئی ہے کھانا ادھورا چھور کرچلی گئے۔"

پھر احمد شاہ سے مخاطب ہوئی۔ "احمد بیٹا! جس وقت تم ہمارے دروازے پر آئے سے اس وقت میں مارے دروازے پر آئے سے اس وقت میرے دل نے اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ تم میری بیٹی کی قسمت بن کر آئے ہو لیکن میں اس رشتے کی ہای بحرنے سے پہلے اس کے ڈیڈی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ جھے ایک دو دن کی مہلت چاہئے۔"

"ایک دو دن کیا ہاں تی! آپ ایک ہفتہ سوچ لیں لیکن فیصلہ میرے حق میں ہی سیجے گا۔ یقین رکھنے میں آپ کی بہاں گا۔ یقین رکھنے میں آپ کی بہاں قدم اُٹھائے گا وہاں سونے کا فرش ہو گا۔ میں آپ کی بیٹی کو کہاں سونے کا فرش ہو گا۔ میں آپ کی بیٹی کو کہیں کی جات کی شکایت کا موقع شیں دوں گا۔"

وہ بولتے بولتے خود ہی رک گئی چربولنے گئی۔ "تم نے اپنے ہاتھ کی کیروں کا حال بتایا اور خوبیاں ہی خوبیاں بتائیں۔ تم میں بھی تو کوئی خرابی ہو گی؟"

اس نے ایک سرد آہ بھری کہا۔ ''ہاں ...... انسان خطاکا پتلا ہے لیکن دولت کا پتلا بناؤ تو اس میں کوئی خطا نہیں ہوتی۔ جب دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دولت ہی دولت ہو تو پھراس مرد کی بُرائیاں نہیں صرف اچھائیاں دیکھی جاتی ہیں۔''

"ہاں میہ تو ہے۔ دولت انسان کی ہزار بڑا سُوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ خیر چھوڑو۔ تو پھراس سال تم شادی کررہے ہو؟"

"بان! میرے ہاتھ کی کیریں تو یمی کہتی ہیں کہ مجھے ایک ایمی اڑکی ملے گی جو میری برائیوں کا نہیں صرف دولت کا حساب دیکھے گی اور مجھ سے محبت کرتی رہے گی۔"

پھراس نے اس کی طرف ہاتھ بوھاتے ہوئے کہا۔ "بیہ تو میری اپنی ہاتیں ہوئیں' لاؤ' اب اینا ہاتھ دکھاؤ۔"

اس نے مٹی بند کرلی اور ہاتھ پیچھے تھینج لیا۔ احمد شاہ نے پوچھا۔ "کیوں 'کیا ہوا؟" وہ بولی۔ "مرد اتنے خودغرض کیوں ہوتے ہیں۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ تہمیں کوئی الی لڑکی ملے جو اس کی بُرائیوں کا صاب نہ کرے۔ کیالڑکیاں بھی بیہ نہیں سوچ سکتیں کہ اس کا ہونے والا شوہر آئکھ بند کرکے اعتاد کرے۔"

احمد شاہ نے سوچی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ "اگر میری کئیروں نے بتایا کہ میں کام چور ہوں کی ہوں اور نوٹ گئے میں اتا وقت لگا دین ہوں کہ شو ہر کے لباس پر استری کرنا بھول جاتی ہوں تو پھر میرا رشتہ کمیں سے نہیں آئے گا۔ سوچنے والے میں سوچیں گے کہ میں صرف نوٹوں سے محبت کرتی ہوں۔ جبکہ نوٹ صرف انگلیاں گئتی ہیں لیکن محبت دل سے کی جاتی ہے۔ تم ہاتھ کی کئیریں پڑھتے ہو لیکن اپنے ہونے والے شو ہر کے لئے میرے دل میں محبت کی گئتی کئیریں کھنی ہوئی ہیں ' یہ کہی نہیں پڑھ کے ۔ "

احمد شاہ نے کہا۔ "میں مانتا ہوں جس طرح ہرانسان اپنے ول کی بات چھپاتا ہے اس طرح ہاتھ کی کیروں کو بھی چھپانا چاہئے۔ تم بھی چھپا رہی ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر تم ہاتھ کی کیروں کو پڑھنا جانتیں تو میں بھی اپنے ہاتھ کی کیروں کو تم سے چھپاتا۔"

ال نے چند کھے رک کر ملائمت سے کما۔ "کیروں سے مث کر بھی ایک رشتہ ہوتا" ہے اور وہ ہوتا ہے اعتاد کارشتہ۔"

"تم مب فکر رہو۔ مجھے ہو فیصد یقین ہے وہ انکار شیں کریں گے لیکن مشورہ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ ساحرہ کے سطے والد نہیں ہیں۔ ان کی وفات کے بعد شہر میری زندگی میں آئے۔ اگر نہیں پوچھا تو انہیں دکھ ہو گا کہ بیٹی کے بارے میں ان سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟"

"جی جی بالکل' اب تو اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ آپ اطمینان سے مشورہ رس۔"

ایسا کتے ہوئے اس نے دیکھا' ساحرہ ایک دروازے کی آڑ میں تھی۔ اس کالباس جھلک رہا تھا۔ یہ علم نجوم ہے کیا؟ لوگ تو ستاروں کی جال سمجھے بغیر مقدر کی کیسر تھینچ دیتے ہیں۔ جیسے احمد شاہ اپنے نام کی کیسرساحرہ کے ہاتھ پر تھینچ چکا تھا۔

## X=====X

ساحرہ اور اس کی مال ایک کمرے میں سوتے تھے جبکہ شبیر مجر دوسرے کمرے میں۔
اس نے اپنی بیگم کے منہ سے ساحرہ کی شادی کی بات سی تھی اور پچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔
آنھوں سے نیند اُڑگئ تھی۔ بار بار بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ بھی اُٹھ کر شلنے لگا تھا۔
برآمدے میں آ کر دوسرے کمرے میں جھانک کر دونوں ماں بیٹی کو دیکھا تھا پھر جا کر لیٹ جا تھا۔

اس کی پریشانی کی سب سے بردی وجہ وہ دل پھینک نوجوان سے جن سے وہ بٹی کو سائن بورڈ کے طور پر دکھا کر بہت سی رقیس لے چکا تھا اور جوئ شراب کی نڈر کر چکا تھا۔ اگر انہیں ذراسی بھی بھنک پڑ جاتی کہ وہ اب تک بیٹی کے نام پر انہیں لوٹنا رہا ہے تو وہ اسے جان سے مار ڈالتے یا بٹی کی الیم حالت بنا دیتے کہ وہ کمی کو منہ وکھانے کے قابل نہیں رہتی۔

وہ بیوی سے تنمائی میں باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ ابھی اس شادی کو کسی طرح ٹال دے۔

"آپ بار بار اُنھ کر باہر آ رہے تھے۔ جھانک کر ہمارے کمرے میں دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کی بے چینی دیکھ رہی تھی اور آپ کی پریشانی مجلاً رہی تھی۔"

"ساحرہ سو گئی ہے کیا؟" "جی ہاں۔ ہتائیے کیا اُلبھن ہے۔ آپ نے ساحرہ کی شادی سے متعلق بھی کوئی جواب نہیں دیا۔"

و بہتم تم نے تو مجھے بو کھلا دیا ہے۔ اتنی جلدی بھی کیا تھی۔ تم اس نجوی سے صاف صاف کمہ دیتیں کہ ابھی ہمارا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔"

" سے اپ کیا کمہ رہے ہیں۔ لڑی ماشاء اللہ شادی کے قابل ہو گئی ہے۔

ت "جبیم! شادی بیاه گڈی گڈے کا تھیل تو ہے نہیں کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاه کر دوں۔ اس کے لئے کچھ انتظامات کرنے ہوں گے۔"

"کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے احمد شاہ کے گھر میں۔ ہمیں صرف اپنی بیٹی دینی ہے۔ چار آدمیوں کو بلا کر نکاح پڑھوا دینا ہے۔ بس!"

"مگر بیگم ...... باراتیوں کا ہاتھ وُھلانے کے لئے بھی پچھ انظامات کرنے پڑتے ۔ ..."

"واه شبیرصاحب واه- اب جم اتنے بھی گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ چار آدمیوں کا کھانا بھی نہ پکوا سکیں۔"

وہ کچھ کمنا چاہتا تھا لیکن وروازے پر بیٹی کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ مال نے کما۔ "تُو ابھی تک سوئی شیں 'میں تو سمجی تھی کہ .........."

"ای جس طرح آپ کو اور ڈیڈی کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس طرح میں جاگ رہی تھی اور جاگ کریہ جاننے کی کوشش کررہی تھی کہ آ ٹر اونٹ کس کروٹ بیشا ہے کیونکہ میں جانتی تھی ڈیڈی اتن جلدی اور آسانی سے اس شادی پر تیار ہونے والے نہیں ہیں۔"

مال نے کما۔ " یہ تو کیا کمہ رہی ہے؟"

شبیر محمد نے پہلے ساترہ کو پھر ہوی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "کہنے دو بیگم۔ اگریہ نہیں ہول۔" بولے گی تو پھر کون بولے گا۔ کیسے معلوم ہو گا کہ میں اس کاسگا باپ نہیں ہوں۔" "ڈیڈی! آپ کیا سجھتے ہیں' میں کچھ نہیں جانتی؟ میں آپ کی ایک ایک حرکت سے

"كك .....كيا جانتي مو؟"

"آپ نے جس طرح محلے کے بھولے بھالے اور بدمعاش قتم کے لڑکوں کو مجھ سے

شادی کا لیتین دلا کر پیبے بورے ہیں۔ مجھے سب معلوم ہے۔" شبیر محمد بو کھلا گیا۔ "ت ........ تم جھوٹ بولتی ہو۔"

"جھوٹ میں نہیں آپ بول رہے ہیں۔ جن جن سے آپ نے میرے نام پر رقم لی ہے وہ کی نہ کی بمانے اس دہلیز پر آتے رہتے ہیں۔ جمعے بتاتے رہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو اب تک میرے حصول کے لئے کتنی رقمیں دی ہیں۔"

"بيرسب بكواس ہے۔"

پھروہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ "بیگم! میں نہ کہتا تھا، تمهاری بیٹی نے آج تک مجھے باپ
کی حیثیت سے قبول نہیں کیا ہے۔ دیکھ لیا آج کیے کیے سطین الزامات لگارہی ہے۔ اب
میں ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ میں ابھی اس وقت یماں سے جارہا ہوں۔"
ساحمہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ "او نہہ ' جانا تو آپ کو پڑے گاہی درنہ شادی والے
روز محلے کے بچرے ہوئے نوجوان آپ کو چر پھاڑ کرر کھ دیں گے۔"

شو ہر بیگم کی لا علمی میں جو کچھ کرتا رہا تھا بیگم کو محلے کی عورتوں سے پتا چلتا رہتا تھا لیکن لیقین نہیں آتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اوگ اسے اس کے شوہر کی طرف سے بہکا رہتا تھا رہے ہیں کیونکہ سب ہی یہ جائے تھے کہ شہیراس کا دوسرا شوہرہے۔ البتہ اس بات سے وہ واقف بتی کہ شہیراسے اور اس کی بیٹی کو اونچی سوسائٹی میں کیوں لے جاتا ہے۔ اس میں بیٹی کی بھلائی تھی۔ وہ بھی میں پاہٹی تھی کہ ساحرہ کو کوئی امیرزادہ پند کر لے۔ بھشہ میں بیٹی کی بھلائی تھی۔ وہ بھی میں باتی جو بھی ملا صرف چند راتوں کی دلمن بنانے کے لئے۔

بیم کو خاموش دیکھ کر شبیر نے کہا۔ دساحرہ جھے اپی فکر نہیں ہے۔ تم سوتلی ہو گر میری سگی بیوی کی سگی بیٹی ہو اس لئے تہاری فکر ہے۔ وہ تہیں بھی کسی قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اس لئے میری مانو ابھی اس شادی کو ملتوی کر دو پھر مناسب وقت پر دیکھیں گے۔"

ساحرہ کی مال نے اپنی خاموثی تو زئے ہوئے کما۔ "میں نے احمد شاہ کو زبان دے دی ہے۔ شادی ہوگی ضرور ہوگی۔ یہاں نہیں تو کسی دوسرے علاقے یا شرمیں جاکر ہوگی مگر ہوگ۔"

شبیر حمد نے چونک کر دیکھا۔ بیگم نے پھر کہا۔ "شادی کے بعد ساحرہ" احد شاہ کی بیوی
موگ۔ اس کی ذے داری ہوگ وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا۔ فی الحال ہم اس
سے میں کمیں گے کہ ہم شادی حیدر آباد میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں میری ایک سہیل ہے۔
کوئی مشکل بھی نہیں ہوگ۔"

شبیرنے کیا۔ "اگر اس نجوی کو اعتراض ہوا تو؟"

میں ہے۔ کہ دو سے کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔ وہ اکیلا رہتا ہے۔ یوں بھی میں کمہ بیلی میں کہ دوں گی میں کہ دوں گی کہ وہ سہلی میری بہن ہے۔ اس کی خواہش کے مطابق شادی اس کے گھر ہو گا۔ دوں گی کہ وہ سیلی میں بھی کوئی پوچھے گاتو ہم سی کہیں گے کہ اپنی بہن کے گھر جارہ ہیں۔" اڑوس پڑوس میں بھی کوئی ہو کھنے لگا۔ کمیسی خوبصورتی سے وہ تمام معاملات طے کر شہیر مجر بے بسی سے بیوی کو دیکھنے لگا۔ کمیسی خوبصورتی سے وہ تمام معاملات طے کر

ر الاست. ------

**☆=====☆** 

سہاگ کی سیج پر وہ بے خبرسو رہی تھی لیکن احمد شاہ جاگ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی دولت مند کو اپنے علم اور چالاک سے مات دی تھی اور یہ ایسی خوشی تھی جو اسے کئی راتوں تک جگا سکتی تھی۔

کرے میں صرف ایک ٹیبل لیپ روش تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے چھت کے پچھے
کو دکھ رہا تھا۔ اس وقت ساحرہ نے دائیں سے بائیں کروٹ لی' اس کا بایاں ہاتھ اپنے
چرے کے قریب تکیے پر آگیا۔ وہ بھی اس کی طرف کروٹ بدل کر اس کے گلاب جیسے
چرے کو دکھنے لگا۔ اس کی حنائی ہمسیلی چرے کے باس کھلی ہوئی تھی۔ جیسے اس کی زندگ

کی کتاب کھل گئی ہو۔ جن لکیروں کو اس نے چھپایا تھا وہ صاف دکھائی دے رہی تھیں۔
وہ پڑھ رہا تھا۔ وہ ہمسیلی جتنی خوبصورت تھی اس کے چال چلن کی لکیراتی ہی میلی تھی۔
وہ لکیرہتاری تھی کہ یہ اس کی پہلی سے نہیں ہے۔ ویسے وہ راہ راست پر آ سکتی ہے اور وفاجی کر سکتی ہے۔ اور اس کری گرانی میلی سے نئیں رکھا جائے اور اس کری گرانی

اسے ڈکھ ہوا کہ سماگ کی ہے پر باسی پھول پڑا ہے گراس میں اتن کشش تھی کہ اسے چھوڑتا نہیں چاہتا تھا پھریہ کہ اس نے ایک دولت مندسے بازی جیتی تھی۔ اگرچہ وہ جیت ایک ہار تھی گر سلطان افضل اور دنیا والوں کے سامنے پھولوں کا ہار تھی جو دو لاکھ روپے تی مرکے عوض گلے پڑگئی تھی۔ اگر مردانہ غیرت تقاضہ کرتی تب بھی وہ اسے برچلن کمہ کر طلاق نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس کی برچلنی کا جُوت اس کے پاس نہیں تھا۔ اگر وہ ہاتھ کی کیر کو بھینی جُوت کے ساتھ پیش کرتا تو دنیا کی کوئی عدالت بولتی ہوئی ملے اسے زبان کیر کو نہیں مائی۔ اگر علم نجوم کو قانونا تسلیم کیا جاتا تو دنیا کے ہر تھانیرار کے لئے علم نجوم کا حاصل کرتا لازی قرار دیا جاتا۔ لذا اس نے جو دیکھا اسے راز کی طرح اپنے اندر جذب کرلیا اور بیہ طے کرلیا کہ اس کی گرانی کرے گا۔ اسے راو راست پر رکھے گا

انهونی 🔾 29

اس نے پوچا۔ "کیے خواب؟ کیسی تعبیر؟"

ورا کے برای می کو تھی محمومے چھرنے کے لئے کمبی می کار' تقریبات میں جانے کے لتے بیش قبت لباس ' سونے اور ہیرے کے زیورات ' دونوں ہاتھوں سے اٹانے کے لئے و مرساری دولت جس کی پیش گوئی آپ کے ہاتھ کی کیسریں کرتی رہی ہیں۔"

اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ "ہاں مجھے یاد ہے۔ یہ بھی کوئی بھو لئے والی بات ہے کین اس کے لئے انتظار کرنا ہو گا۔ ستارے ہماری خاطر چالیں بدل رہے ہیں۔" "مگر آپ نے تو کما تھا کہ....."

"ہاں ہاں مجھے یاد ہے۔ میں نے اس سال کا کہا تھا۔ تم نہیں جانتیں کہ ستارے اپنے وقت پر مقام بدلتے ہیں۔ یہ ہم نجومیوں کے بس میں نہیں ہو تا کہ اپنی مرضی سے انسیں پہلے یا بعد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پنچادیں۔"

" ٹھیک ہے اپ اپنے علم کے مطابق درست کمہ رہے ہیں لیکن نقدر کے ساتھ تدبير بھی لازی ہے۔"

"درست کہتی ہوا میں کل ہی سے منصوبے بناؤں گا۔"

"ميرك ذابن مين ايك منصوبه ب- سيشه سلطان افضل كي ايك كزن ميري بهت الچھی سمیل ہے۔ اس کے ساتھ میرا برے برے گھرانوں میں آنا جانا ہے۔" احمد شاہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ "بے سیس علد"

اس نے کملہ "ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ میں پھرے ان کے ساتھ کھل مل جاؤل گی- اس طرح بری سوسائٹ کی بیگات کو اس بات پر اُکساؤل گی کہ وہ اپنے بارے میں آگائی حاصل کریں۔ اینے شو ہروں کے بادے میں اینے طور پر معلومات کریں۔ اس طرح المارك بينك اكاؤنث مين روز بروز اضافه موتا جائے گا۔"

بیوی کا بید منصوبہ احمد شاہ کی ترقی کے لئے اچھا تھا لیکن اس منصوبے کو عملی جامہ پتانے کے لئے ساحرہ کا دہلیزیار کرنا اور ان لوگوں کی چاردیواری میں قدم رکھنا ضروری تھا۔ ای وفت اس کے اندر سے مجتس پیدا ہوا کہ اس کے ہاتھ کی کیسریں دیکھی جائیں۔ وہ لكرس بتائيس كى كريوى كمائى كامنصوب بنارى بي يا است ألوبنان كا؟

پھراس نے حقادت سے سوچا' عورت کیا اُلو بنائے گی۔ اسے اُلو بنا کرمیں اپنے گھر کے آیا ہوں۔ اس کے منصوب اس کے لئے مبارک نہیں ہوں گے۔ میں خود ہی کچھ

ساحمہ نے اسے خاموثی سے سوچتا دیکھ کر کہا۔ "ایک تو آپ نجوی لوگ سوجتے

چربھی وہ بے لگام ہو گئی تواسے سبق سکھا دے گا۔

شادی کے چار دنوں کے بعد وہ حیدر آباد سے این کرایی والے گھر آگیا۔ اس کو رہائش شاہراہ قائدین سے مسلک خداداد کالونی میں تھی۔ جس وقت وہ ساحرہ کو لے کر وہاں پنچا اس کا وقت تھا اس لئے کسی کو پتا نہیں چلا۔ وہ چاہتا بھی میں تھا کہ اس کم خوبصورت دلمن کو کوئی نہ دیکھے۔ وہ ایس تھی کہ دیکھنے والوں کے لئے بمکنے کا سامان پید کردی کیکن وه زیاده عرصے تک به بات چھپا کر بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ محلے کی بری بو زھم عور تیں اس کے گھریں آتی جاتی رہتی تھیں۔ چنانچہ اس نے سخت گرانی کا بندوبست کر لیا۔ چھت پر جانے والی سیر حیوں والا دروازہ مقفل کر کے چاپی اپنی جیب میں رکھ لی۔ كركيال يُراف زمان كى تفيل ان كى مرمت ك بمان إنسين كمل طور يربند كرديا-دروازے کے تمام بڑے چھوٹے سوراخ بھی بند کر دیئے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں ن ہی ساحرہ باہر جھانک سکے اور نہ کوئی جھانک کر اندر اس کی بیوی کو دیکھ سکے۔

حقیقت واقعی بهت تلخ موتی ہے۔ اس کا ایک قطرہ بھی دل و دماغ پر نیک جائے تہ سارا وجود کروا ہو جاتا ہے۔ احمد شاہ کو پہلی بار احساس ہو رہا تھاکہ دوسروں کے ہاتھوں کے کیروں کا سیج اُگل دینا کتنا آسان ہے اور خود سامنا کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس نے بیوی ک مگرانی میں سوتے میں بھی جاگنا شروع کر دیا تھا۔ ذرا ساکھٹکا ہوتے ہی اس کی نظر پہلے سوئی ہوئی ساحرہ پر جاتی تھی۔

ساحرہ نے بھی کئی بار محسوس کیا کہ جب بھی اجانک وہ نیند سے بیدار ہوتی ہے تو احمد شاہ جاگنا ہوا و کھائی دیتا ہے۔ ایک رات اس نے پیار سے کما۔ "آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟"

اس نے حران مو کر ہو چھا۔ "مجھے کیا مواہے؟"

"آپ ساري ساري رات جاگتے جو رہتے ہیں۔"

وہ اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ وہ ایا کیوں کررہا ہے؟ اس لئے بات بناتے ہوئے بولا۔ "ساحرہ۔ مجھے عجیب سا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک بل کے لئے آئکھیں بند کروں گااور تم کمیں کھو جاؤگ- کوئی تمہیں مجھ سے چھین کرلے جائے گا۔" اس نے شوخی سے کما۔ "اچھا تو اب میں سمجی کہ جب سے شادی ہوئی ہے" آپ نے گھرسے باہر نکانا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ بس جو خود چل کر دبلیز تک آتا ہے اس کے ہاتھ د کی لیتے ہیں۔ ای لئے تو آمدنی محدود ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح تو ہمارے خوابوں کی تعبير دور ہو جائے گی۔"

بہت ہیں۔ میری مانیئے تو اللہ کا نام لے کر شروع کر دیتے ہیں۔" وہ اسے فوری جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس لئے ٹالتے ہوئے بولا۔ "جلدی کا کا

شیطان کا ہوتا ہے۔ جو کام سوچ سمجھ کر کیا جائے وہ پائیدار اور منافع بخش ہوتا ہے۔ مجھے ایک دو دن کی مسلت دو۔ میں اپنا زائچہ بنا کریہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ستار۔

میرے موافق ہیں یا نہیں؟ اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔"

"اچهابابا اچها- آب اچهی طرح این تسلی کرلین-"

ساحرہ نے وقتی فکست تسلیم کرتے ہوئے کیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ احمد شاہ بھر آنکھیں بند کر لیں۔ احمد شاہ بھر آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا۔ اس نے تاریخ میں کئی ایسے مردوں کے بارے میں پڑھا آ جن کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ تھا۔ اسٹے بھی اس بات کا یقین تھا کہ ساحرہ کی مدد حاصل کر کے وہ شہرت اور دولت حاصل کرنے میں اپنے سے بوے ماہر بر نجوم سے آگے نکل سکتا ہے۔ اپنی آئندہ نسلوں کے لئے مضبوط اور مشخکم تعلیم اور آمد فی خرائے پیدا کر سکتا ہے لیکن بند آنکھوں کی تاریکی میں ساحرہ کی ہمتیلی روش ہوتی تو و گھرا کرائھ بیٹھتا تھا۔

ھبرا کر آتھ بیھتا تھا۔ ایک انگریز مفکر کا کہنا ہے۔ "جب دولت انسان کے پاس سے جاتی ہے تو کچھ بھم ضائع نہیں ہوتا۔ جب صحت جاتی ہے تو تھوڑا سا نقصان ضرور ہوتا ہے لیکن جب انسار کی عزت چلی جاتی ہے تو پھراس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔"

اسے بھی اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی جو اس کی اولاد کے لئے بھی ضرور ک تھی جو ایک نہ ایک دن اس کے نام سے پھانی جانے والی تھی۔

فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں کی بات آئی کہ اللہ بڑا ہے۔ اُو اُخ خواہشات کو اور بیوی کے سانے خوابوں کو ناگ سانپ کی طرح پھن اُٹھانے سے پہلے ہو کچل دے۔ رسوائی بھری بلندیوں مکی طرف اُٹھنے والی دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے۔ اخ

یوی کو گھر کی چار دیواری میں قید کر دے۔ اس حد تک پابندی لگا دے کہ اپنے علاوہ کم غیر مرد کا سامیہ تک اس پر نہ پڑنے پائے۔ اس کے بعد بھی اگر پچھ ہو جاتا ہے تو اس پر اس کا اختیار نہیں تھا کیونکہ ہاتھ کی ککیرس اس دقت بالکل خاموش ہو جاتی ہیں جب خدا۔

ما ملیار یا ما یوسد باط کا بیران اور دونی بونا بونا ہو تا ہے۔ برتر کے حکم سے انہونی کو بونی اور بونی کو انہونی بونا بوتا ہے۔

شبیر محمد اور اس کی بیگم ساحرہ کی شادی کے بعد محلے میں جوابدہ تھے۔ ساحرہ کے گڑ سوالی ان کے در پر دھرنا مار کر بیٹھ سکتے تھے۔ وہ زیادہ عرصے تک ٹال مٹول نہیں کر کیے تھے اور نہ ہی زیادہ دن تک یہ بہانہ کارگر ثابت ہو سکتا تھا کہ انہوں نے بیٹی کو خالہ ۔

سبیر ارچ سارہ ہ بپ ھا یان وہ ہی المرساہ و سما ھا یونکہ وہ ہی ہیں یا سی سوتیلے باپ کی نیت کسی وقت بھی خراب ہو سی تھی۔ اپنا خون نہیں تھا۔ اس لئے سوتیلے باپ کی نیت کسی وقت بھی خراب ہو سی تھی۔ احمد شاہ نے کئی باریہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ جب اس کا دھیان اس طرف نہیں ہو تا تو وہ للجائی ہوئی نگاہوں سے سوتیلی بٹی کو دیکھتا ہے۔ بسرکیف وہ رشتے میں باب تھا۔ وہ اسے نہ ہی آنے سے روک سکتا تھا اور نہ ہی کسی شک کی بنیاد پر اسے کچھ

کمد سکتا تھا۔ اس کئے اس نے میں فیصلہ کیا کہ وہ سب کی لاعلمی میں اپنا مکان کرائے پر دے کر خود کی گم نام علاقے میں کرائے دار ہو کر رہ جائے تاکہ ساحرہ کے ساتھ مطمئن ذندگی گزار سکے۔

ساح و نے کی بار اس اچانک فیطے کی وجہ پوچھی تو اس نے یمی کما کہ ستارے کمہ رہے ہیں ' جگہ بدلنے سے تقدیر بدل جائے گی اس لئے وہ ایساکر رہا ہے۔

اپٹے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اس نے اپٹی ساس کی سیلی کی طرف سے ایک جعلی خط لکھا کہ وہ سخت بیار ہے اور اسے فوری بلایا ہے۔ اس طرح ساس اور سسرکے وہاں سے روانہ ہوتے ہی اپنی کارروائی شروع کردی۔

نے گرمیں آنے کے ایک مفتے بعد ہی ساترہ نے اسے باپ بننے کی خوشخبری سائی۔ اس نے سے بھی کما کہ مال کے حیدر آباد سے لوٹتے ہی وہ اسے اس کی مال کے پاس چھوڑ آئے۔ دس پندرہ دن رہ کرواپس آ جائے گی۔

احمد شاہ نے جواب میں کہا۔ "ساحرہ! جب تک تم میرے نیچ کی ماں نہیں بن جاتیں اس وقت تک یماں سے جانا ناممکن ہے۔ اب ہم دونوں کا نہیں ہمارے نیچ کا مقدر بھی جگرگائے گا۔"

"لیکن اس طرح تو میں اکیلی مرجاؤں گ۔ اگر آپ گھر میں نہیں ہوں کے اور مجھے کھے ہو گیا تو؟"

اس کا بندوبت بھی ہو جائے گا۔ تم بے فکر رہو۔" دوسرے دن مج ہوتے ہی وہ گھرے نکل گیا۔ اسے بہت سے کام نمثاتے ہوئے

مغرب اور عشا کے درمیان اپنے خداداد کا دنی والے مکان پر پنچنا تھا جمال سے اپنے کرائے دار سے ایڈوانس کی بقایا رقم وصول کر یا تھی۔

وہ دو پر کے وقت فیڈرل سی اریا کے آب قلیت میں تھا۔ جمال اسے خبر ملی کہ اللو کست اور ناظم آباد کے علاقے میں پھے ہنگامہ ہو کیا ہے لیکن پھر پاچلا کہ حالات معمول پر آگئے ہیں۔ وہ مغرب تک وہیں بیشار ہا جب اندھیرا ہونے پر قلیت سے نکل کر سڑک پر آیا تو بجیب ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ سڑک پر ٹریفک برائے نام تھا۔ بسیں اور و گئیس بند ہو گئی تھیں۔ اس کی جیب میں استے بلیے بتھے کہ وہ رکشا یا ٹیکسی میں بیٹھ کر خداداد کلونی سے ہو تا ہوالانڈ می کی گیدڑ کالونی تک جا سکتا تھا لیکن ٹیکسی اور رکھے بھی سڑکوں پر کم تھے۔ وہ رکنے کا اشارہ کرنے کے باوجود تیزی سے گزر جاتے تھے۔ وہ بجیب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ پریشان ہو کر سڑک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھنے لگا۔ اس وقت دو ہیڈ لا کئیں نظر آئیں۔ وہ اس کی جانب آ رہی تھیں۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ وقت دو ہیڈ لا کئیں نظر آئیں۔ وہ اس کی جانب آ رہی تھیں۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ وہ شکسی تھی۔ ڈرائیور نے پوچھا۔ ''کیوں صاحب' کماں جانا

اس نے کہا۔ "خداداد کالونی سے ہو تا ہوا گیدڑ کالونی لانڈھی جانا ہے۔"

اس نے کہا۔ ''میں طارق روڈ تک جا رہا ہوں۔ اگر آپ کمیں تو خداداد کالونی تک مکتا مدن ''

احمد شاہ نے آگے کا دروازہ کھولا لیکن ٹیٹنے سے پہلے رک گیا۔ اگلی سیٹ پر اور پاؤں کے پاس چند گئے کے ڈب رکھے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ بند کر کے پیچیے کا دروازہ کھولا۔ پچھل میٹ پر بھی لانے لانے گئے کے ڈب رکھے ہوئے تھے۔ ٹیکسی والے

نے کہا۔ "آپ ڈبوں کو ایک پر ایک رکھ کر بیٹھنے کی جگہ بنالیں۔ یا میں ڈکی کھولٹا ہوں یہ آگے والے ڈبے وہاں رکھ دیں۔"

ڈرائیور ڈی کھولنے گیا۔ احمد شاہ اگلی سیٹ کے ڈب اُٹھا کر وہاں کے آیا۔ پھر انہیں ڈی میں رکھنے کے بعد اگلی سیٹ پر آکر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور سیمٹرنگ سیٹ پر آیا پھر گاڑی آگے بڑھ گئی۔

احمد شاہ نے پوچھا۔ "یہ آخر ہو کیا گیا ہے؟ ایک دم سے سناٹا چھا گیا ہے؟" شکسی دالے نے کہا۔ "پانسیں اس شرکو دشمنوں کی نظرلگ گئ ہے۔ میں اپ کام میں مصروف تھا۔ خبریں بھی نہیں مُن سکا۔ اب یہ ڈبے طارق روڈ کے ایک بنگلے پر چھوڑ پر گھر جاؤں گا تو بی بی می نشریات سنوں گا۔ وہی حقائق بتائیں گے ورنہ ہمارے

ريديو اور في وي تواصل بات تمهى بتاتے ہي نہيں ہيں۔"

وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے گرو مندر کی چور تگی کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں انہیں چار پانچ فرجی ٹرک نظر آئے جو دوسری طرف کی سڑک سے تین ہٹی کی جانب جا رہے تھے۔ ورائیور کے چرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے لیکن اس نے احمد شاہ پر طاہر شدہ نہا کہ اس میں اس میں اس میں اس میں اس

ھے۔ ورا مور سے چرح پر پریان کے الار عمال ہوئے میں اس سے المر عاہ بر ماہر بر المان عام می بات مسر کیا۔ مسراتے ہوئے بولا۔ "ہمارے ہاں ذرا ذراس بات پر فوج کو بلا لینا عام می بات میں گئی ہے۔"

احد شاہ نے جواباً کما۔ "ہاں" ہم لوگ ہیں بھی اس قابل۔ ہمارے سروں پر ڈنڈا وزنی رہے تو ٹھیک رہتے ہیں جمال ذراس ڈھیل کمی........"

وہ بولتے بولتے وک گیا۔ سامنے ہی نمائش چور گی تھی۔ وہاں ایک فوجی ٹرک کھڑا ہوا تھا۔ ٹیکسی والے کی رفتار ایک دم سے سست ہو گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار

احمد شاہ نے پوچھا۔ 'دکیا ہوا ، کیالائسنس وغیرہ نہیں ہے؟''

"ہاں اور اب واپس جانے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں ہر حال میں پولیس چو کی کے سامنے سے گزرنا ہو گا۔"

"آپ ڈرائیوروں کو اپنے ممل کاغذات رکھنے چاہئیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے' اللہ کا نام لے کر بردھو۔"

وہ چسے ہی شاہراہِ قائدین کے موڑ پر آئے ایک فوتی نے نیکسی روکنے کا اشارہ کیا۔ نیکسی والے نے "یااللہ خیر" کہتے ہوئے گاڑی روک دی۔ ایک پولیس والے نے ڈرائیور کے پاس آکر پوچھا۔ "کمال سے آرہے ہو؟"

"فیڈرل می اریا ہے لیکن خیرتو ہے؟" "نیچے اُٹر کر ڈکی کھولو۔"

احدنے پوچھا۔ "آخر بات کیا ہے؟"

" تمهيل پّاننيل ب ملك كانظام فوج نے سنبھال ليا ہے؟"

" إل' اب ينج أترو اور تلاثى دو-"

وہ دونوں ہاتھ اُٹھا کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ پولیس والے تلاشی لینے گئے، ای وقت دد فوجی بھی قریب آ گئے۔ ایک ڈکی والے کے پاس چلا گیا، دو سرا سیٹ والوں کے پاس پہنچ کر بولا۔ "ان ڈبوں کو کھولو۔"

جب فوج ملک یا شرکا نظام سنبھالتی ہے تو تمام تھانے فوج کے تابع ہو جاتے ہیں۔ پولیس کے اہلکار بھی وہی کرتے ہیں جو فوجی تھم دیتے ہیں۔

پولیس والوں نے ڈب کھولے تو حرانی سے ان کے مند کھلے رہ گئے۔ چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں دسی بم اور گولیاں تھیں۔ لمبے ذبوں میں کلا شکوفیں اور میگزین تھے۔ ان کے برآمہ ہوتے ہی احمد شاہ کے چرے پر ہوائیاں اُ رُنے لگیں۔ اگرچہ وہ مجرم نہیں تھا کیکن اس ٹیکسی میں سوار تھا اس لئے قانون کی نظروں میں برابر کا حصے دار تھا۔ فوجی آفیسر

نے قریب آکر نیکسی والے کے منہ پر ایک اُلٹا ہاتھ رسید کیا۔ "بول ...... یہ کس کا ہے؟ كمال سے لا رہا ہے اور كمال پنجانا تھا؟"

آفیسر کا ہاتھ ایک فوجی کا ہاتھ تھا۔ جنہیں تربیت کے دوران ہی اتنا مضبوط اور سخت بنا دیا جاتا ہے کہ پھر کو ماریں تو اس میں بھی دراڑ پڑ جائے پھر ٹیکسی والے کا منہ تو ........ گوشت اور چمڑے کا بنا ہوا تھا۔ ایک تھپٹر میں ہی ہونٹ بھٹ گیا۔ خون چیشے کی طرح پھوٹ کر نکلنے لگا۔ کناروں سے بہنے لگا۔ اس نے کاپنیتے ہوئے ہاتھ سے خون صاف کرتے ہوئے کما۔ "صاحب" مجھے کیا معلوم جب ہم کسی سواری کو بٹھائے ہیں تو اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کیا سامان لے جا رہا ہے۔ ہم صرف سواری کو اس کی منزل تک پہنچانے کا

احمد شاہ نے گھبرا کر ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھا۔ "میہ ........ میہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بیہ میرا سامان نهیں ہے۔"

ورائور نے کہا۔ "جناب! خدا سے وریں۔ یہ ٹیکسی سواری لے جانے کے لئے ہے۔ یہ سامان لاد کر لے جانے والی سوزوکی یا ٹرک شیں ہے۔ مجھے معلوم ہو تا کہ آپ

الیا سامان کے جارہے ہیں تو آپ کو اپنی ٹیکسی میں مجھی نہ بٹھا تا۔"

چر دونوں کی باری باری پائی شروع ہو گئے۔ دونوں میں سے کوئی اس مال کو قبول كرنے كے كئے تيار شيس تھا۔ بالآخر تيسى والے كے ذبن ميں ايك بات آئى اس نے كما- "صاحب! اس طرح توجم دونوں يمال مار كھاتے كھاتے مرجائيں كے اور فيصلہ نميں مو پائے گا۔ آپ ڈبوں پر ہاتھ کے نشان دیکھ لیں۔ سے خود بخود سامنے آ جائے گا۔"

دوسرے دن فنگر پرنٹس کی ربورٹ آئی کہ چند ڈبوں پر احمد شاہ کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ یہ وہی ذہبے تھے جنہیں وہ اگلی سیٹ سے اُٹھا کر ڈی میں رکھنے لے گیا تھا۔ اس فوجی عدالت میں پیش کرنے سے پہلے تین دن تک تھانے میں رکھا گیا تاکہ بولیس والے اپنے طور پر اس سے مید معلوم کرلیں کہ وہ کس کے لئے کام کرتا ہے۔ اس نے

اللحد کماں ہے اُٹھایا تھا اور کس ٹھکانے پر پہنچانا تھا۔ اس سے اس کا ذاتی پتا ٹھکانا بھی پوچھا

پولیس والے انکوائری کے لئے اس کے گھر آئے۔ ساحرہ سے مختلف سوالات کئے' وہ حران پریشان تھی۔ تھانے آ کر احمد شاہ سے بول۔ "میہ سب کیا ہے۔ یہ پولیس والے

مجھے کیوں بریشان کر رہے ہیں؟" احد شاه نے کما۔ "میں خود حیران ہوں کہ بے جرم کیسے پیس گیا ہوں؟"

وہ قریب ہو کر سرگوشی میں بولی۔ "میں نے دولت مند بننے کے خواب دیکھے تھے۔ یہ تو نمیں کما تھا کہ تجیرے لئے تم ہتھیاروں کا دھندا شروع کردو۔" وه چونک کربولا۔ "بیہ تم کیا کمہ رہی ہو؟"

"زیادہ بھولے نہ بنو میں سب سجھی ہوں کم مجھ پر شک کرتے ہو۔ علم نجوم کے زر مع کمانے کے لئے مجھے اوٹی سوسائٹ میں جانے سے روکتے ہو۔ تم نے مجھے اپنی چار دیواری میں قید رکھنے کے لئے یہ دھندا شروع کیا اور شروع کرتے ہی پکڑ لئے گئے۔" تھانے والے نے گرج کر ہو چھا۔ "اے تم دونوں کیا کھسر پھسر کر رہے ہو؟"

ساحرہ نے کہا۔ "حضور! ہماری شادی کو جار ماہ ہوئے ہیں۔ میں اسے ایک ماہر نجوی مجھتی تھی۔ اب اس کے بیچے کی مال بینے والی ہوں تو اس کا یہ بھیانک روپ میرے

یہ کتے ہوئے وہ دویے سے منہ چھپا کررونے لگی۔ احمد شاہ آئنی سلاخوں کے پیچھے کم صم ساتھا۔ اس کے ذہن میں وہی سوال پیدا ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کیبروں کو دیکھتا کیوں شیں ہے؟

آگر د کھے لیتا تو پہلے سے اس مصیبت کا علم ہو جاتا۔ اگر مصیبت سے پہلے ہی آگاہی ہو جاتی تو وہ بچاؤ کی تدبیر کر سکتا تھا۔

وہ آئنی سلاخوں کے پیچھے بھی اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھے سیکتا تھا گار جو مقدر میں لکھا تھا' وہ ہو چکا تھا پھریہ کہ کوئی لگیریہ وار ننگ نہیں دیتی کہ خبردار! فلاں وقت سمی ٹیکسی میں نہ بیٹھنا۔ یا واضح طور پر بیہ نہیں بتاتی کہ نس طرح ہتھیار فروش کہلائے گا۔

کیسرس تو محض اشارہ دیتی ہیں۔ ان اشاروں کو ستاروں کی حیال سے اور اپنے حالات کے سیاق و سباق سے ماہرین نجوم سبھتے ہیں۔ شاید وہ بھی سمجھ لیتا کیکن ایک لکیر ۔۔ دیکھا تو اور دوسری لکیریں بھی بہت کچھ بولتیں اور وہ سچ سے ڈر تا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے' بہت سے لوگ پچ بولتے ہیں' نہ بچ سننا چاہتے ہیں۔ ڈرنے والے کے منہ پر بچ بولو تو

ساحرہ کی والدہ اور سوتیلے باپ نے فلیٹ چھوڑنے کے بعد نی کراچی ٹی آبادی میں رہائش اختیار کرلی تھی۔ روتے روتے روتے اور شاہ کے کرتوت سانے گئی۔

شبیر نے طنزیہ کہا۔ "میں نہ کہنا تھا۔ ایک سڑک چھاپ نجومی سے رشتہ نہ کر' وہ تیری بیٹی کو برباد کر جائے گا۔ دمکیے چند مینوں میں ہی اس نے اس کا کیا حلیہ بنا دیا ہے۔ ساری خوبصورتی مرجھا کررہ گئی ہے۔"

پھراس کے سرر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ''حیب ہو جامیری بی ہی میں تیرا سگاباب تو نہیں ہوں لیکن پھر بھی' تجھے اس حال میں دیکھ کر کلیجہ منہ کو آگیا ہے۔ تو حوصلہ رکھ' میں اس نجوی کے بچ کو ایساسبق پڑھاؤں گا کہ زندگی بھر کسی کا ہاتھ دیکھنا اور زائچہ بنانا بھول حائے گا۔''

ماحرہ نے مال سے الگ ہٹتے ہوئے کہا۔ "ڈیڈی! مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے پھر سوچی ہوں کہ اس نے میرے اور ہونے والے بچ کے لئے جلد سے جلد دولت مند ہونے کے لئے اپیا کیا تھا۔ وہ ہمارے لئے اچھا کر رہا تھا مگر خود اس کے لئے بڑا ہو گیا ہے۔"

ہونے والے بچے کی بات من کر شبیر مرجھا ساگیا۔ اب تو دس ماہ تک انظار کرنا ہو گا۔ اب او دس ماہ تک انظار کرنا ہو گا۔ اس اچھا کھلا پلا کر پھر سے تازہ پھول بنانا ہو گا۔ وہ حقارت سے بولا۔ "اس نے تمهمارے ساتھ بھلائی شیس بُرائی کی ہے۔ بھھ پر الزام تھا کہ تمهارا سودا کر رہا ہوں۔ اس نے تو کوئی کمی رقم خرچ کے بغیر تمهارا سارا لہو نچو ڈ لیا ہے۔ کیا لمبی سزا پانے والے قیدی سے دو لاکھ روپے حق مروصول کر سکتی ہو؟ اگر ذرا بھی عقل ہے تو اس کی چالبازی سمجھو اور اس پر تھوک کراس سے طلاق لے لو۔"

وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے گئی پھر بول۔ "میں طلاق نہیں لوں گی مگراس وقت تک اس کا منہ نہیں دیکھوں گی جب تک وہ جیل سے نکل کر دولت حاصل کرنے کی راہ پر نہیں چلے گا۔ ویسے تو اس نے راہ نکال لی ہے۔ شاید باہر آتے ہی لمبا ہاتھ مارے گا۔"

احمد شاہ کو اپنی عزت سب سے پیاری تھی۔ اس کی خاطر اس نے ساحرہ کی بات نمیں مانی تھی۔ اس کی خاطر اس نے ساحرہ کی بات نمیں مانی تھی۔ اپنی محمد کا سودا کر کے اسے دولت اور شمرت کا چارا نہیں بنایا تھا۔ اپنی موٹے والی اولاد پر نمی قتم کا داغ نہیں لگوانے کی خاطر اس نے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کی تھی' اتفاق سے قسمت کے چکر میں آکر قیدی ہو گیا تھا۔

مکی حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ سیاسی لوگ دھیرے دھیرے ملک سے باہر کھسکنا شروع ہو گئے تھے۔ جو جیل میں بند تھے انہیں ایک جیل سے دوسری جیل' ایک شر سے دوسرے شہر شقل کیا جا رہا تھا۔ احمد شاہ بھی کراچی سے فیصل آباد پھر وہاں سے لاہور کی کوٹ کھیت جیل میں پہنچ گیا اور چھ برس تک وہاں قید رہا۔ بالآخر برسوں بعد والیس سینٹرل جیل کراچی پہنچ گیا۔ اس عرصے میں کئی بار اس کے اندر سے آواز گو جی رہی۔ سینٹرل جیل کراچی پہنچ گیا۔ اس عرصے میں کئی بار اس کے اندر سے آواز گو جی رہی۔ "اے احمد شاہ دیکھ اپنے ہاتھ کی کیسریں۔ بنا اپنا زائچہ تیرے ساتھ انہونی ہونے والی ہے۔ دیکھ اُو دیکھا کیوں نہیں؟"

''کیا کروں گا دیکھ کر' آگے کا عال جو خدا جانتا ہے وہ نجوی نہیں جان سکتا۔ انسان کا کوئی سابھی علم بیہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پارہاہے وہ بیٹا ہو گایا بٹی؟ خدا عالم الغیب ہے صرف وہی جانتا ہے۔''

ایک دن جب وہ پھر تو ٹر کر واپس آپی بیرک میں آیا تو اسے یہ سُن کر سخت حیرت ہوئی کہ ایک ملاقاتی کافی دیر سے اس کا منتظر ہے۔ پیغام پنچانے والے سپاہی نے صرف انا کما کہ ایک ملاقاتی کافی دیر سے اس کا دل کمہ رہا تھا اس مخص کے ساتھ اس کی ساحرہ بھی ہوگا۔" گی اور ....... اور اس کا کیے بھی ہوگا۔"

وہ سپائی کے ساتھ چلنا ہوا ملاقاتی بیرک میں آیا۔ آئی جالی کے پاس شبیر محمد کو دیکھتے ہی ٹھنگ گیا۔ اس نے بوچھا۔ "آپ اکیلے آئے ہیں۔ میری ساحرہ کماں ہے اور میرا بحہ؟"

"بچه نهیں بی ہوئی تھی۔"

بھراس نے جیب سے ایک تصویر نکال کر آئن جال کے اوپری جھے سے اسے اندر دیتے ہوئے کہا۔ ''یہ اس بچی کی تصویر ہے۔''

اس نے تصویر پکڑلی اور بے اختیار اسے چومنے لگا۔ بھی سینے سے لگانے لگا پھر بولا۔ "ماشاء الله کافی بری ہو گئ ہے "کہا ہام ہے اس کا؟"

"آسيه!"

"بهت بیارا نام ہے۔ اسکول جاتی ہوگی؟ میرے بارے میں پوچھتی ہوگی؟"

"سماحرہ میرے لئے بلینک چیک تھی۔ میں اسے کسی بھی رکیس زادے سے کیش کروا سکتا تھا۔ اس کے خوابوں کی تعبیر کے ساتھ اپنے لئے بھی دولت حاصل کر سکتا تھا لیکن نہ جانے تم کماں سے بچ میں آن نیکے۔ میری ساری منصوبہ بندی متزلزل ہو کررہ گئ ستہ "

وہ کچھ در کے لئے خُپ ہوا' آئن جالی کو مسکراتے ہوئے دیکھا بھربولنے لگا۔ "خیر وہ تو بھلا ہوا اس وقت کا جس نے تہمیں اپنے چکر میں جکڑ کر جھے چکر سے باہر نکال دیا۔ میں تہمیں اتنا بتانے آیا ہوں کہ پہلے میرے پاس صرف ایک سوتیلی بیٹی تھی اب سوتیلی نوای بھی ہے جو چند برسوں میں ماشاء اللہ سے جوان ہو جائے گی پھر........"

ایک دم سے احمد شاہ کا خون کھول گیا۔ اس نے دنی آواز میں کما۔ "شبیر! اگر تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ میری بیٹی کو بھی اس دلدل میں کھیٹا تو میں کج کچ ایک بڑا جرم کر کے کھانی چڑھ جاؤں گا اور وہ جرم ہوگا تمہارا قتل۔"

شبیر نے قبقہ لگاتے ہوئے کہا۔ "ابھی تو تم جیل میں ہو۔ ابھی سے دھمکیاں دے رہے ہو۔ پہلے اس قید سے تو آزادی حاصل کر لو پھر میرے مقابلے پر آنا۔ اس وقت دکھھ لیں گے کہ کون کتنے یانی میں ہے۔"

شبیر نے اس کی بے بی پر مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کا پیکٹ نکالا پھراس میں سے ایک سگریٹ کا پیکٹ نکال پھراس میں سے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں داب کر دھواں اس کے چرکے کے سامنے بھیرتے ہوئے بولا۔ "اب میں چلنا ہوں۔ اب کے آوُل گا تو تمہاری بیٹی بارہ برس کی ہو چکی ہوگ۔ اس کی تصویر تمہیں ضرور دکھاؤں گا۔"

یرسوں بعد پہلی بار کوئی اس سے طنے آیا تھا اور اسے بے چین کر گیا تھا۔ اس لئے اس کے اس کے اس کی بل سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دماغ کوئی الیی ترکیب موجنے میں لگا ہوا تھاجس

کے ذریعے وہ سلاخیں قوٹ کر ماہر پا جائے۔ کسی طرح اپنی بٹی کو شبیر کے چنگل سے نکال کر اے آئے لیکن نہ ہی سلاخیں موم کی تھیں اور نہ ہی جیلراس کارشتے دار تھااس لئے وہ ایسا صرف سوچ سکتا، عمل نہیں کر سکتا تھا۔

وہ جس بیرک میں تھا وہاں چند ہی دنوں پہلے ایک نوجوان قیدی لایا گیا تھا اسے ایک قتل کے کیس میں عمر قید سنا دی گئی تھی۔ وہ اکثر خاموش رہتا تھا۔ کی کو اس کی پرواہ شہیں تھی۔ احمد شاہ نے بھی اس سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن جب اسے اپنی خاموش سے وحشت ہوئے ہوئے بولا۔ فاموش سے وحشت ہونے گئی تو اس کے پاس پہنچ گیا۔ شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ "اس جیل میں جو بھی آیا ہے، قصور دار یا بے قصور ہوتا ہے۔ اس کی کوئی نہ کوئی کمانی ضرور ہوتا ہے۔ اس کی کوئی نہ کوئی کمانی ضرور ہوتی ہے۔ اس کے اندر کوئی لاوا ضرور پک رہا ہوتا ہے مگر کوئی خوش ہے اور کوئی تمماری طرح خاموش۔ میں نے بھی خاموش رہ کر دیکھ لیا۔ اب جمھے وحشت سی ہوئے تمماری طرح خاموش۔ میں نے بھی خاموش رہ کر دیکھ لیا۔ اب جمھے وحشت سی ہوئے گئی ہے۔ سو تممارے پاس چلا آیا اگر تم بھی اپنی خاموش کو وحشت تصور کر کے اسے تو ڈ

اس خاموش قیدی نے کچھ دریا سوچنے کے بعد کہا۔ "مجھے عمر قید سائی جا چکی ہے۔ میں عدالت میں 'پولیس کے سامنے بہت گرگڑایا کہ میں قاتل نہیں ہوں گرسارے ثبوت میرے خلاف تے پھرتم بھلاکیا کام آسکتے ہو؟ تم کوئی جادوگر تو ہو نہیں جو مجھے چڑیا یا طوطا بنا کریساں سے نکال دو کے یا اس شخص کو کتا بنا کر عدالت میں پیش کر دو کے جس نے میری مگیتر کے بھائی کو قتل کیا جس کے جھے کی سزا میں بھگت رہا ہوں۔"

احمد شاہ کے چرے پر مخصوص مسکراہٹ آگئ اس نے کہا۔ "میں نہ ہی جادوگر ہوں اور نہ ہی جن گا۔ اس کے کہا۔ "میں نہ ہی جادوگر ہوں اور نہ ہی جن میں صرف ایک انسان ہوں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس لئے کہ اللہ نے بہت سے علوم سے ہمیں نوازا ہے۔ میں ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اور تاریخ پیدائش سے ذائجہ نکال کر قسمت کا حال بنا سکتا ہوں۔ عدالت کا فیصلہ حتمی ہے لیکن مقدر کھنے والے کا فیصلہ اس پر ضرور حادی ہوتا ہے۔"

قیدی نے طزیر کنج میں کہا۔ "تم مجھ نجوی سے زیادہ ادیب لگ رہے ہو جو الفاظ کے الٹ چھیرے دن میں بھی خواب دکھانے لگتا ہے۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار کر کے چاند پر پنچا دیتا ہے۔ جو نزال کے موسم میں بھی رنگ برنگے پھول کھلا دیتا ہے۔" احمد نے کہا۔ "تم مجھے ادیب کمہ رہے ہو جبکہ تہمازے اندر سے بھی ایک شاعربول

رہا ہے۔ لاؤ اپنا ہاتھ میں دیکھوں اس شاعر کے ہاتھ کی لکیرس کیا کہ رہی ہیں؟" وہ تقریباً پندرہ میں منٹ تک اس کے ہاتھوں کو الٹ بلیٹ کردیکھا رہا۔ بادیک سے

پاریک کیرکو پوری توجہ اور کیموئی سے دیکھا رہا پھر مسکراتے ہوئے بولا۔ "میں نہ کہتا تھا۔ مقدر کے فیلے ہماری تمهاری عدالتوں میں نہیں لکھے جاتے۔ اللہ دریہ سے انصاف کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ اس کی خدائی ایسے ایسے کمالات دکھاتی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم معجزہ سمجھ کراسے تسلیم کر لیتے ہیں۔"

اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ "اس کا مطلب ہے....."

احمد شاہ نے اس کے فقرے کے کمل ہونے سے پہلے کہا۔ ''اس کا مطلب ذرا ٹھمر کر بتاؤں گا پہلے اپنا' اپنی والدہ کا نام' ٹاریخ پیدائش' دن اور وفت بتاؤ۔''

جو لوگ باقاعدگی سے ہر سال اپنی سالگرہ کا کیک کاٹنے ہیں انہیں ان کی آریخ پیدائش کے ساتھ وفت اور دن بھی ازبر ہوتا ہے لیکن جو لوگ اس بکھیڑے میں نہیں پڑتے انہیں ذہن پر زور دے کریاد کرنا پڑتا ہے۔ قیدی نے بھی آئکھیں بند کر لیس اور ایک ایک چڑکو ذہن کی صندو ہی سے باہر نکالنے لگا۔

وہ جیئے جیسے بتا رہا تھا احمد شاہ اس کے کوا نف کو ملنے کی مدد سے فرش پر لکھتا جا رہا

کھراس نے کوا کف کے ساتھ ہی بڑا ساچوکور زاکچہ بنالیا اور اس میں مخلف قتم کے جھے بنانے لگا۔ یہ زاکچہ نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ مختلف قتم کے ڈب بنانے کے بعد ان میں ستاروں کو لکھا جاتا ہے جن کے مخصوص پشانات ہوتے ہیں' تب کمیں جاکر زاکچہ بھی بولنے لگتا ہے۔

دو تین قیدیوں نے احمد شاہ کو دیکھا تو وہ بھی اشتیاق سے نزدیک آ گئے تھے اور برے مجس سے نجوی کے زایج کو اور مجھی نجوی کو دیکھ رہے تھے۔

کچھ دیر تک احمد شاہ سر جھکائے کیسوئی کے ساتھ اپنے علم میں ڈوبارہا پھرسز آٹھاکر پولنے لگا۔ "مبارک ہو اظہر! یہ ممینہ فروری کا ہے تم الحکے ماہ تک رہائی پاکر چلے جاؤ گے۔"

اظمرنے خوش ہو کر کہا۔ " بچ بتاؤ کیا تم مجھے مسلسل خاموثی سے باہر نکالنے کے لئے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟"

دونمیں میں سے میرا کوئی مفاد وابستہ نمیں ہے اس لئے جھوٹ کا سوال ہی پیدا نمیں ہوتا۔ تمہاری قسمت جو جھے بتا رہی ہے وہی میں بول رہا ہوں اور ایک خوشخبری اور بھی ہے۔ تمہارے ڈائی کے سمال کے شمال کی گونج سے تمہارے گھر کی دہلیز بھی دکھ رہی ہے جمال سے شمالی کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ تم دولها بر ، کر مادات لے کر جانے والے ہو۔ " ذرا فاصلے پر ایک

قیدی لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ آئھوں پر تھا۔ دانتوں سے ایک تیلی چبارہا تھا لیکن کان ان كى طرف تھ 'اس نے اى طرح لينے لينے طنزيہ كما۔

"اب كيول ب جارك بمول بمال جوان كوبكا رباب اكر تيراعلم انابي كج كتاب تو پيرات برسول سے تو يمال كيول جھك مار رہا ہے؟ فكال لے اپنے لئے بھى ر ہائی کاراستہ۔"

اس قیدی نے یہ بات طنزیہ کمی تھی لیکن اس کے دماغ میں چھر کی طرح کلی اور پھانس کی طرح چھ کررہ گئی۔ واقعی وہ اس علم کے ذریعے قیدیوں سے محافظوں تک پھر ان کے افسران تک راستہ بنا سکتا تھا۔ ممکن ہے ان افسروں میں کوئی ایسامل جائے جو اے اس چاردیواری سے باہر لے جائے۔ اس طرح وہ بیٹی کے جوان ہونے سے پہلے ہی شبیر ك كريبان تك پينج سكتا تھا۔ يہ سب اس وقت مكن تھاجب اس كى جيل كے اندركى كئ کہلی پیش کوئی سے ثابت ہوتی۔

علم مثبت ہو تو تبھی منفی نہیں ہو تا۔ اس پر سچائی کے ساتھ پوری ایمانداری ہے عمل کرنا پڑتا ہے۔ احمد شاہ نے جب سے ہوش سنبھالا تھا۔ اس علم کے پیچھے پڑگیا تھا اور بالآخر كمال حاصل كرليا تقا- جس طرح عيم لقمان سے جڑى بونياں باتيس كرتى تھيں اى طرح احد شاہ سے ہاتھ کی لکیریں بولتی تھیں۔

وس مارچ کی صبح ہوتے ہی وہ ہو گیا جس کی پیش گوئی احد شاہ نے کی تھی۔ اظمرے رہائی کے احکامات نے کرخود جیلر آیا تھا۔ سب قیدی اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ جیرشهاز ظالم نمیں تھا کہ اس کی آہٹ س کرہی قیدیوں کی بند آ تھیں کھل جاتی تھیں۔ بیٹھے ہوئے قیدی ہربرا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بلکہ وہ خوش طبیعت اور زندہ دل فتم كا انسان تھا- سزائے موت پانے والے قيديوں سے بھى الى باتس كرا تھاكه وه موت کا لیمین ہونے کے باوجود زندہ دل سے بننے لگتے تھے۔ وہ مجھی کسی پرب جا مختی نسیس کرنا تھا۔ کی کے طاقاتی ملے بغیر نہیں جاتے تھے۔ جس کے لئے باہر سے جو چیز جیل میں آتی تھی اس تک پوری ایمانداری سے پہنے جاتی تھی۔ اس کی اننی عادات کی وجہ سے قیدی اے دیکھتے ہی احراماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاتھ اُٹھا کر سلام کرتے تھے۔

اس نے آتے ہی کہا۔ "اظراعتہیں مبارک ہو۔"

اس نے جرانی سے اجمد شاہ کو پھر جیار کو دیکھا۔ "کیسی مبارک باد جناب!" "بانچ برس سے تم جس قل کے الزام میں سزا کاٹ رہے تھے۔ اُس قل کا اصل مجرم پکڑا گیا ہے۔ اس نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا ہے جو تمہارے سرتھوپ دیا گیا تھا۔

اس لئے تم آج سے آزاد ہو۔ یہ دیکھو تمہاری رہائی کا پروانہ۔" اظرنے پرے کو نہیں دیکھا' بے اختیار احمد شاہ سے لیٹ گیا۔ خوشی سے رونے اور اے چومنے لگا۔

جير شباز نے كما۔ "تم تو احمد كو ايے چوم رہ ہو جيسے رہائى اس نے دلائى ہے۔ مجرم کوان نے پکڑا ہو۔" .

اظرنے کا۔ "جناب! یہ خوش خری تو آپ نے اب سائی ہے جبکہ یہ خوشخبری مجھے پھیلے مینے ہی اجمد شاہ نے سنا دی تھی۔"

«کیا مطلب<sup>،</sup> میں کچھ سمجھا نہیں؟"

"جناب! یه کمال کے دست شناس ہیں۔ جو بو لتے ہیں' وہ پھر کی لکیر کی طرح سیج ہو

"اچھا اچھا ..... اب باہر آؤ- تمهارے گھروالے جیل کے باہر تمهارے منتظر ہیں۔ ساتھ میں تہمارے سرال والے بھی ہیں جنہوں نے تم پر اپنے بیٹے کے قل کا الزام لگایا تھا۔"

اظرجب بیرک سے باہر نکلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جیے کی این سے چھڑ کر جارہا ہو۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "دوست! اگر کسی کو باہر پھے کملوانا ے تو مجھے تھم کرو۔"

احد شاہ نے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ "دنہیں۔ اب مجھے کسی سے پچھ نہیں کمنا ہے۔ تمہاری رہائی نے میرے لئے کامیابی کے رائے کھول دیتے ہیں۔ انشاء اللہ میں بت جلد بابر آكرتم سے ملاقات كروں گا-"

یہ دنیا الی ہی ہونی انہونی باتوں پر قائم ہے۔ آدمی جو سوچتا ہے وہ ہوتا خمیں اور جو بات وہم و ممان میں نہیں ہوتی وہ ایک کھیے میں ہو جاتی ہے۔ اپنے پرائے اور کوئی غیر الیک دم ہے اپنا اپنا سالکنے لگتا ہے۔ وہ بھی اظھر کے جانے سے اُداس ہو کمیا۔ ایک کونے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔

الول تو جیل میں دن اور رات ' أجالے اور اندهرے سب ایک سے ہوتے ہیں کیکن پھر بھی اپنے مقررہ وقت پر گھڑیال کے ذریعے وقت کا احساس ہو تا رہتا ہے۔ احمد شاہ جب سے جیل کی چار دیواری میں آیا تھا نیند کا وقفہ کم ہوتے ہوتے صرف ڈیرٹھ یا دو تھنٹے رہ گیا تھا۔ وہ زیادہ تر جا گنا ہی رہتا تھا۔ جب کوئی قیدی مچھریا کسی کیڑے کے کانے سے جاگنا تھا' احمد شاہ کو جاگنا ہوا پا تا تھا۔ جس قیدی نے اظمر کے زائج والے

دن اس کا نداق اڑایا تھا اس کی آئھ اچانک ایک رات کھل گئے۔ اس نے دیکھا' احمد شاہ

خوش قسمت رہو گے۔ میری طرح پریشان اور بے چین نہیں رہو گے۔ " كمالے نے كمال "ميں تھرا ايك ان يره عال مجھ سے الى تھما جراكر باتيں نہ

كرو ـ واضح الفاظ ميں بتاؤ كتنى اولاد ہو گى؟"

"کوئی نہیں۔ تم اس نعمت سے محروم رہو گے۔"

وہ ایک دم سے قبقہہ لگانے لگا جو قیدی گمری نیند سورہے تھے وہ بھی ہڑبڑا کر اُٹھ بیٹھے۔ ڈیوٹی پر موجود سپاہی بھی گھبرا کر دوڑے چلے آئے کیکن اس کا قبقہہ تھا کہ رکنے کا

نام نسیں لے رہا تھا۔ ایک ساہی نے ڈاٹٹتے ہوئے کما۔ "حیب کر۔ کیا یاگل ہو گیا ہے؟" وہ ایک دم سے رک گیا چربولا۔ "صاحب! میں کیا کروں۔ اس نجومی کی اولاد نے

بات ہی الی کی ہے کہ مجھے بے اختیار ہنس آ گئی۔ سالا کہنا ہے' میرے ہاتھ میں اولاد کی کیری نیس ہے۔ جبکہ میں ایک چوہیں برس کا بیٹا جیل سے باہرانی کو تھی پر چھوڑ کر آیا

سب قیدی اور پولیس والے گھور کراحمہ شاہ کی طرف دیکھنے گئے۔ اس کے چیرے پر گھری شجید گی تھی' اس نے کہا۔ ''میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ کڑواہٹ تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ میرا علم مجھ سے مجھی جھوٹ نہیں بولٹا اور وہ چینج جیخ کر مجھ سے کمہ رہا ہے کہ تیری کوئی اولاد نہ ہے اور نہ ہو گی۔ اگر تو چوبیں برس کے لڑکے کو اپنا بیٹا کہنا ہے تو یہ تیری غلط فہمی ہے' وہ تیرا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ البتہ تیری بیوی کا بیٹا ہو تو میں کچھ کمہ نہیں

كمالے كے پاؤل كى كرمى سرير آئى- احد شاہ نے دريردہ اس كى بيوى كوبد چلن اور اس کے بیٹے کو حرامی کمد دیا تھا۔ وہ ایک دم سے اس پر جھیٹ پڑا۔ اپ مضبوط بازوؤں میں اسے اُٹھا کر پھر ملی دیوار کی طرف اُچھال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے احمد شاہ کا چرہ سر سے بنے والے خون سے رنگ گیا۔

احمد شاہ کی نبض دو بنے گئی۔ دو جار قیدیوں نے کمالے کو اور دو تین نے احمد کو سنبھالا۔ پولیس والوں نے جلدی سے بیرک کا دروازہ کھولا' اسے نکال کر باہر لائے۔ دیکھا مربهت زیادہ بھٹ چکا ہے۔ اے بند کر کے ٹانکے لگانا ضروری ہو گیا تھا۔ اے فور آ اٹھا کر باہر کے مجلے جہال ایمبولینس کھڑی تھی۔ اسے فور اُجیل سے مہتال روانہ کر دیا گیا۔ احمد شاہ کے سریر دس ٹاکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ دماغ پر بھی چوٹ تلی تھی۔ اس کئے ڈاکٹرنے سخت تاکید کر دی تھی کہ وہ زخم بھرنے کے بعد بھی تقریباً ایک ہفتہ مپتال میں ہی رہے گا۔ ورنہ اس کے پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے۔

بیٹا ہوا ہے۔ اس نے آواز دی۔ دکمیا تو جاگ رہا ہے؟" احد نے تھے ہوئے لیج میں کہا۔ "کیا کوئی بیٹے بیٹے بھی سوسکتا ہے؟" وہ اُٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ''ہاں۔ کیوں نہیں' میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ا ایسے لوگ ویکھے ہیں جو بس یا لوکل ٹرین کا ہینڈل پکڑے پکڑے سو جاتے ہیں۔ انہیں پتا ہی نہیں چلنا کہ وہ آخری شاب تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نیند ہے ہی ایسی چیز کتے ہیں سول ير بھي، آ جاتي ہے۔"

"آتی ہو گی گرمیں اس معاملے میں بدقسمت ہوں۔ خیر چھوڑو تم کیوں یوچھ رہے ہو کہ لوئی کام ہے؟"

"إل- جب سے اظهر با بر كيا ہے۔ ميرے اندر كانجش بھى بردھ كيا ہے۔ بر لمح دل میں بیہ خیال دستک دیتا رہتا ہے کہ میں بھی اپنے بارے میں مجھ سے کچھ معلوم کروں' تیرے علم سے پتا نگاؤں کہ میں کب اس جیل سے باہر نکلوں گا؟"

احمد نے کہا۔ '' کمالے! ہاتھ د کھانا بہت آسان ہے لیکن اس کی ہاتیں سنٹا اور سن کر برداشت کرنا بہت دل گردے کا کام ہے۔" "بہ بات تو نے اظہرے تو نہیں کی تھی پھر مجھ سے کیوں کمہ رہا ہے؟"

"اظهر کی اور تهماری طبیعت میں زمین آسان کا فرق ہے۔ وہ ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا۔ اگر ککیریں اس کے خلاف بھی بولتیں تو سن کر برداشت کر جاتا جبکہ تم چند سیکنڈ میں مرنے مارنے پر تل جاتے ہو۔"۔

وہ کھے در کے لئے خاموش ہوا پھر سمجھانے والے انداز میں بولنے لگا۔ "میرے دوست! ہاتھ ایک آئینہ ہے۔ جس میں صورت نہیں کردار نظر آتا ہے۔ اس میں صرف آج کا نہیں 'گزارے ہوئے اور آنے والے کل کا عکس بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہاتھوں میں عمر صحت عادثات عيشي عادات بنرمندي خوبيال اور خرابيال سب يجه موتى بس-جہاں میں تہماری دس اچھائیاں بناؤں گا دہاں ایک آدھ خرانی کا ذکرنہ کرنا علم کے ساتھ

ناانصانی موگ اور میں یہ جانتا ہوں کہ تم سیج کی کڑواہٹ برداشت نہیں کر سکو گے' فور اَ مجھ پر حملہ کرد گے۔" وہ اُٹھ کر اس کے قریب آگیا۔ "میں زیادہ نہیں صرف ایک بات بوچھنا جاہتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں اولاد کی کتنی کیس ہیں؟" احمد شاہ نے اس کا ہاتھ و مکھا چھر چھے کرتے ہوئے کما۔ "تم اس معالمے میں ہمیشہ

یہ بات ڈاکٹروں نے احمہ سے نہیں کی تھی لیکن اس کا دل کمہ رہا تھا کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ جے سمجھنے کے لئے ہاتھ کی لکیریں پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ شاید وہ ہونے والی ہے بلکہ رونما ہو گئی ہے۔ وہ یمال سے صبح سلامت واپس نہیں جا سکتا۔ اب وہ بھی اپنی بیٹی کو سسر کے چنگل سے آزاد نہیں کرا سکتا۔

جو دہ سوچتا رہا وہ ہوا نہیں۔ وہ ڈاکٹروں کی کوششوں سے صحت یاب ہو گیا لیکن اپنی تسلی کے لئے آخری چیک اپ کی خاطراسے ایک دن کے لئے اور روک لیا گیا۔

وہ ہپتال کے بستر پرلیٹا چھت پر چلنے والے بچھے کو دکھے رہا تھا جو اس رفارسے چل رہا تھا کہ اس پر کھی بڑی آسانی سے بیٹھ رہی تھی پھراُ ڈربی تھی۔ اس کی زندگی بھی اس طرح سست رفار ہو کر رہ گئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن سزا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ون بیٹر روز بہ روز مشکلات میں گھرتی جا رہی تھی اور وہ دن بہ دن کرور ہو جا رہا تھا۔

دوسرے دن چیک آپ کے لئے جانے سے پہلے ہی جیلر شہباز اور دو سپاہی ہمپتال پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے فائنل رپورٹ کے ساتھ احمد کو جیلر کے حوالے کر دیا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا۔ "اگر آپ کسی مریض کو دیکھنے کے لئے جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ میں تنمائی میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔"

ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی جیلر کے ساتھ اندر آنے والا سپاہی بھی باہر نکل کراپنے ساتھی کے پاس کھڑا ہو گیا تاکہ صاحب کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ جانے دیا جائے۔ جیلر نے احمد شاہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "تمہارے جیل سے یمال منتقل

ہونے کے بعد میں نے بہت سے قیدیوں سے تہمارے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ بتا چلا تمہارا علم سچا تھا۔ اس بات کی تصدیق کمالے نے بھی کی۔ وہ حقیقت تسلیم نہیں کرتا

تھا لیکن تمہارے بتانے کے بعد اسے لیقین ہو گیا کہ جس اڑکے کو وہ بیٹا سجھتا تھا' حقیقت میں وہ اس کی بوی کا گناہ تھا جو چالبازی اور مکاری سے اس کے نام لکھ دیا گیا تھا۔"

احمد شاہ نے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ "مجھے معلوم تھا۔ دیر سور آخر دہ میری باتوں کو تسلیم کرہی لے گا کیونکہ مجھے اپنے علم پر کامل یقین ہے۔"

جیلرشہبازنے کہا۔ "اور اب میں بھی اپنے طور پر تمہارے علم کو آزمانا چاہتا ہوں۔ اس کے لئے تمہیں میرے ساتھ رہنا ہو گا۔"

احمد شاہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جیلرنے پھر کہا۔ "ہاں۔ تم نے وہی سنا جو میں نے کہا۔ "ہاں۔ تم نے وہی سنا جو میں نے کہا۔ لینی آج کے بعد تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں رہو گے بلکہ میرے ساتھ

میری کوشی پر رہو گے۔ میں نے کمشنر صاحب سے تمہدارے لئے خصوصی اجازت نامہ لے لیا ہے۔ اگر تمہدارے علم سے مجھے ناقابلِ یقین حقائق معلوم ہوں گے یا مجھے زبردست قسم کا فائدہ پہنچ گا تو میں تمہدی باقی سزا بھی معاف کرا دوں گا۔ یوں بھی تم جب تک میرے یاں رہو گے خود کو آزاد اور میرا معمان تصور کرنا۔ میری کوشی کے احاطے میں تمہیں ہر قسم کی آسائش و آرام ملے گا۔"

جیلر بول رہا تھا اور احمد شاہ ایک کک اسے دکھے رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ یہ دنیا' اس میں بنے والے لوگ آخر کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لئے بری ممارت اور چالبازی سے جھے مجرم ابت کر دیا اور جیل کی دیوار کے پیچے بھیج دیا جبکہ دوسرا اپنی خود خرضی سے اسے قید سے آزادی کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ آزادی کی ٹوید واقعی اس کے حق میں بھتر تھی' وہ بری آسانی سے بیش تک پہنچنے کی راہ ہموار کر سکتا تھا۔ اسے اپنے پاس لا کر بیشہ بیشہ کے لئے رکھ سکتا تھا۔ آخر اس کا سکا بیا تھا۔ شمیر محمد کے سازش کرنے سے باب بیٹی کارشتہ نہیں بدلے گا۔"

المال كھو گئے؟"

اس نے ہلکا سا قبقہ لگایا۔ "تم کیا سمجھتے ہو' میں بے وقوف ہوں۔ جیلر کی حیثیت سے مجھے میں برس ہو گئے ہیں۔ جب کوئی قیدی پہلی بار میرے روبرو آتا ہے تو میں اسے اس وقت بھپان جاتا ہوں کہ وہ حقیقتاً جرم کرکے آیا ہے یا پھنسایا گیا ہے۔"

"و کھر آپ بے قصور کو چھوٹر کیوں نہیں دیتے؟" "بہ جاریر افقال میں نہیں صوری جمیس سرصوری"

" یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہو گا۔ ہمیں بسرصورت عدالت کے فیصلے کا احرّام کرنا پڑتا ہے۔ البتہ جمال تک میرے اختیار میں ہو تا ہے میں بے قصور آنے والے کے ساتھ ہر قتم کی رعایت کرتا ہوں۔ جیسے تمہارے ساتھ اب تک کرتا آیا ہوں۔"

پھراس نے میل پر رکھی بزر بجائی۔ ایک سپاہی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ "جی ماحب!"

"جیپ میں ایک نیا جو ژار کھا ہوا ہے' اسے لے آؤ۔"

وہ تھوڑی می دیر میں کپڑے لے کر آگیا۔ جیلر نے احمد شاہ سے کہا۔ ''میں جا کر گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں۔ تم کپڑے بدل کر پولیس والوں کے ساتھ آ جانا۔''

وہ دو سپاہیوں کے درمیان جیپ کی پھیلی سیٹ پر بیٹا ہوا تھا اور گردن گھما کہ چاروں طرف ایسے دیکھ رہا ہو۔ رنگ بر گا چاروں طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے صدیوں بعد دنیا کا رنگ دیکھ رہا ہو۔ رنگ بر گا عمار تیں' قیتی شیٹے لگے برے برے شوروم ان کے باہر لگے برے برے سائن بورڈ' قیم چ چ چ کرتی موٹر گاڑیاں اور ہنتے بولتے لوگ ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ جیل کی کو ٹھرکا میں آنکھیں بند کئے رہائی کے خواب دیکھ رہا ہو۔

جیپ چلتے چلتے رک گئی' آگے ٹریفک جام تھا۔ دوسری طرف کی سوئک رکی ہوؤ گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہیں ایک جانب ٹھسرسی گئیں۔ جس پر اس کی نظریں جی تھیں وہ اسے لاکھوں میں پچپان سکتا تھ کیونکہ اس سے اس کا اندھیرے اور اُجالے کا تعلق تھا۔ وہ اس کی بیٹی آسیہ کی ماں ساح تھی لیکن اس وقت کسی امیر ذادے کے ساتھ تھی۔ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹے کر کھلکھلاتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا' وہ اس وقت جیپ سے کوا جائے اور اسے اس بے حیائی سمیت بھٹہ بھٹہ کے لئے ختم کر دے۔ اس قیمی گاڑی کو

آدمی کا ہر عمل جذبات کی پیدادار ہوتا ہے۔ جو لوگ کچھ کرنے سے پہلے سوچنے لگتے ہیں وہ بھی کامیابی سے کچھ نہیں کریاتے خواہ وہ جرم ہو۔ وہ بھی کرنے اور نہ کرنے کے جے اُلجھ کررہ گیا۔ اس دوران ٹریفک شکنل کی لائٹ تبدیل ہوئی اور اس کی جیپ آگ بڑھ گئی۔ وہ گردن تھماکر دور تک اس گاڑی کو دیکھا رہا پھر موڑ کا شتے ہی ہر چیز خواب کی طرح اوجھل ہوگئی۔

## X=====X=====X

کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ دو کرسیوں کے درمیان ایک چھوٹی ہی میز تھی جس پر شیڈ والا لیپ روشن تھا۔ جس کی روشن میں صرف ان دونوں کے ہاتھ نمایاں تھے۔ باتی دہ لیپ شیڈ کی دوسری چیزیں دہ لیپ شیڈ کی دوسری چیزیں جھی مدھم می نظر آ رہی تھیں۔

احمد نے بڑی دیر تک جیلر شہاز کے ہاتھوں کی لکیروں کا بغور معائنہ کیا پھر ہاتھ کے قریب رکھی ڈائری کھولی۔ کورے صفح پر ذائچہ بنانے لگا۔ جیلر بجش بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔

۔ احمد نے زائچہ کمل کرنے کے بعد قلم رکھتے ہوئے کا۔ "جیلر صاحب!......." مزید کھے کہنے سے پہلے ہی شہباز نے ٹوکتے ہوئے کا۔ "جیلر نمیں۔ شہباز کو کیونکہ

اں وقت تم میرے اصل نام سے زائچہ بنارہے ہو۔"
احمد شاہ کے چرے پر مخصوص مسکراہٹ آگئ۔ "جی بھڑ تو میں کمہ رہا تھا کہ
لکیریں آپ کی موجودہ ملازمت کی نفی کر رہی ہیں۔"

" مطلب میں آپ بنتا کچھ چاہتے تھے اور بن کچھ اور گئے ہیں۔ آپ کا ارادہ ہرگز پولیس میں آنے کا نمیں تھا گر مجبوری یا کسی اور دجہ سے اس پیشے کو اپناتا پڑا۔"

"تو چرمیرا علم میں کہتا ہے کہ آپ واپس اس ڈگر پر چل پڑیں۔ چھوڑیں اس سرکاری ملازمت کو۔"

شباز نے کما۔ "تم عجیب آدی ہو۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس ملازمت کی بدولت تم قیدی ہو کر بھی میرے پاس آزادی سے بیٹے ہو اور کمہ رہے ہو کہ میں یہ ملازمت چھوڑ دول' اس طرح تو تم .........."

"آپ نے مجھ سے اپنی لکیروں کے بارے میں پوچھا ہے تو میں وہی بتا رہا ہوں۔ میرا علم مجھے اس سچائی اور بے غرضی کی اجازت دیتا ہے۔ میرا کیا ہو گا' یہ الله جانتا ہے۔ اگر مجھے ایسے ہی آزادی سے گزارنا ہے تو پھر آپ کا طازمت پر ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔"

شہبازنے تعریفی نظروں سے اسے دیکھا پھر کہا۔ "اچھا چھوڑو 'جب اتا سمجھ رہے ہو' تا رہے ہو تو یہ بھی میری لکیروں نے بتا دیا ہو گا کہ میں کس شعبے میں تھا اور کیا اب مجھے اس میں واپس جانا جائے؟"

"آپ ك داغ كى كيرمشرى ك مركز ك نكلى ب اور مشرى كا أبهار بهى صحت مندب- اس كامطلب ب آپ ك اندر عزائم لبندى وقار اور قائدانه صلاحت موجود ب اور يه تيول باتي سياست كا پا دې بين- يقينا ماضى مين آپ سياست ك وابسة رې بين-"

جیرنے خوتی سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ "بالکل درست۔" "تو پھر آپ ای طرف لوٹ جائیں۔ چھوڑیں اس طازمت کو۔ ایک بہت بری کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ آج آپ جیلر ہیں' کل کئی جیلر آپ کے تابع فرمان ہوں گئے۔"

احمد شاہ نے ایک بار پھراس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک ماہر ڈاکٹر کی طرف زندگی کے أثار جِرْ هاؤ بتانے لگا۔ ان باتول سے ہوشیار کرنے لگا جو اس کے لئے نقصان دہ ثابت ہو سكى تھيں۔ شهباز كو مستقبل ميں دور تك دكھانے لگا۔ وہ اسمبلي كا ممبرين چكا ہے۔ اس ك ارد كرد پارٹي وركروں كا جوم ہے۔ وہ اس كے نام كے نعرے لگارہے ہيں اور وہ ہاتھ اٹھاکران کے تعرول کاجواب دے رہا ہے۔

آدمی کتنا ہی حقیقت پیند ہو' اپنی محنت اور ملا حیتوں پر بھروسا کرنے والا ہو لیکن جمال مستقبل کی آگاہی کی بات آتی ہے وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر سوپنے لگنا ہے۔ جیلر شہباز بھی ایک حقیقت پند تھا۔ احمد شاہ کی ملاحیتوں سے بھی اسے انکار نہیں تھالیکن وہ اس کے کہنے سے ایک دم سے اپنی زندگی کارخ نہیں موڑ سکتا تھا۔ اسے احمد شاہ کی علمی سچائی کا مزید ثبوت چاہئے تھا۔ اس کے لئے اس نے سوچا کہ اس کی جیل میں ہزاروں قیدی ہیں۔ بے قصور سے لے کر خطرناک مجرم تک۔ چھ ماہ کی قید سے لے کر پھالی کی سزا پانے والے تک۔ للذا کیول نہ ان میں سے کھے قیدیوں کے ذاتی طالت معلوم کئے جائیں۔ اس نے ایک مفتے کے اندر ان میں سے بہت سول کی فائلیں احمد شاہ کے کمرے میں لا کرر کھ دیں اور کہا۔ "ابھی صوبائی یا قومی الیکش کا دور دور تک پانسیں ہے۔ تمهارے اور میرے پاس بہت وقت ہے۔ میں جابتا ہوں تم اس عرصے میں چند قید یول کے بارے میں جھے بناؤ۔ ان میں ایسے بھی ہیں جن کو پھالی کی سزا سادی عمی ہے، انسیس کال کو تھری میں بند کر کے دوسرے قیدیوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔"

احمد شاہ نے ہنتے ہوئے کما۔ "جیار صاحب! آپ کی لکیر کی ایک خوبی شاید میں بنانا بھول کیا تھا کہ آپ آ تکھ بند کر کے کسی کی بات پر اعماد نہیں کرتے۔ جب تک اپنے طور

ير آزماندليس- مجھے يقين ہے "آپ قائل ہو جائيں گ\_" احمد شاہ نے سب سے پہلے ان قیریوں کی فائل اُٹھائی جنیں پھالی کی سزائیں سائی

جا چکی تھیں۔ ان کی تعداد دس تھی۔ ان فائلول میں قیدیوں کے تمام کوا نف موجود تھے جن میں تاریخ پیدائش وقت پیدائش مقام پیدائش ال کانام وغیرہ اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کے پرنٹ بھی موجود تھے۔ وہ ایک دن اور ایک رات ان پر کام کرتا رہا۔ دو مری صبح چونکا دینے والے انکشافات کے ساتھ جیلر کے سامنے پہنچ گیا۔ "شہباز صاحب! ان وس بھانی کے مجرموں میں سے صرف جار کو بھانی لگ سکے گ۔" "باقی چھ'کیاوہ پچ جائیں گے؟"

" نتيس- مجھ ان كى زندگيول ميں بھى اندهرا ہى دكھائى دے رہا ہے كين وہ كس

الرح مریں مے یہ میں نہیں بتا سکتا۔" "كيول نهين بتاسكے؟"

"اس لئے کہ حادثہ صرف وہ نہیں ہو تا جے ہم سجھتے ہیں۔ بعض او قات آدی ملکی سی ٹھو کر کھاتا ہے اور گر کر مرجاتا ہے۔ وہ بھی حادثہ ہو تا ہے۔" "تواس کامطلب ہے ان کی کڑی تحرانی کی جائے۔"

"آپ کیبی ہاتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہانی کا ایک تھونٹ بھی حلق میں تجینس کر موت کا باعث بن سکتا ہے تو کیا آپ اس مجرم کو یانی شیں بلائیں گے؟"

"تو چرتم ہی بتاؤ انہیں بھانی کی موت نہیں ملے گی تو وہ کیا جیل کے عملے کی غفلت

احمد شاہ نے بات کاٹ کر کہا۔ "ان کی یہ موت قدرت نے کھی ہے اور قدرت کے فیملوں پر ہم انسانوں کا اختیار نہیں ہو تا۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو جو ہو سکتا ہے کرکے دیکھ لیں۔"

جیر شہاز کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ اسے شاہ کی باتوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہئے تھا کین اب تک کی سیائی سے آئھیں بند کرلینا بھی دانائی نہیں تھی۔

ووسری صبح جب وه هنگای طور پر جیل پنچاتو به منحوس خبراس کی منتظر تھی کہ تین قیدی سانیوں کے ڈسنے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہرایک کی زبان پر یمی تھا کہ سانپ کال کو تھری تک پہنچے کیسے لیکن جیلر کے دماغ میں صرف احمد شاہ بول رہا تھا۔ "مقدر کے لکھے ير بهارا اختيار نهيس مو تا\_"

وہ اینے ماتحت افسروں پر گرج رہاتھا اور ساہیوں پر برس رہاتھا۔ ان سے پوچھ رہا تھا۔ یہ ناممکن بات کیسے ہو گئی؟ ہم اعلیٰ حکام کو کیا جواب دیں گے کہ کال کو تھری میں مانپ کیسے پہنچ گئے۔ جبکہ یمال مجمی الیا نہیں ہوا۔ اطراف میں نہ سپیروں کی نستی ہے' نه مانیول کامسکن ہے۔"

وہ گرجتا ہوا اپنے دفتر میں آیا۔ اس کے ماتحت جیلرنے کملہ "جناب! آپ غصے میں ایں- اگر آپ سنما جاہیں تو میں کچھ عرض کروں؟"

"بولو- میں س رہا ہوں۔"

و مراجب ان مینوں کو بھانسی کی سزا سائی گئی تھی تو ان کا دسمن زمیندار کہ رہا تھا کہ اسے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ میں این وشمنوں سے خود انتقام لول گا تو کلیجہ مسندا ہو

\_K

شہازنے پوچھا۔ 'کیاتم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس زمیندارنے خود انقام لینے کے لئے کے لئے وہ سانی یہاں پہنچائے تھے؟''

"بالکل میں بات ہے سر! لیکن ہم اس کے فلاف ثبوت فراہم نہیں کر گئے۔" "شبوت کی الیمی کی تنیسی۔ وہ میری جبل کی کال کو ٹھریوں میں کیسے سانپوں کو پہنچا سکتا ""

"آپ خوب سجھتے ہیں سرا جب یمال کے قیدیوں کے پاس باہر سے چس اور ہیروئن آ سکتی ہے اور گ مافیا کا کوئی بردا قیدی یمال مجرا کرا سکتا ہے تو سانپ کیوں نہیں آ سکتے؟"

.. جیلر شہبازنے ایک لمبی سانس چھوڑی جیسے سوڈا واٹر کیس اُبال میں آتے ہی بیٹھ اِ ہو-

جن قیدیوں کے بارے میں پھائی ہو جانے کی تقدیق احمد شاہ نے کر دی تھی ان کے علاوہ باتی تین رہ گئے تھے۔ ان کے لئے سخت حفاظتی انتظامات کر دیے گئے۔ انہیں الیک کو تھری میں بند کر دیا گیا جمال چیونٹی تک کاراستہ نہیں تھا۔

چانی سے ٹھیک تین روز پہلے ایک قیدی کو کھاتے ہوئے ٹھیکا لگا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور ضرورت سے زیادہ ہی گھونٹ بھر لیا۔ پانی ناک کے راستے دماغ کی طرف چڑھ گیا۔ کھانتے کھانتے ایک دم سے اس کی سانس رک گئی پھر ڈاکٹر کے چنچنے تک وہ موت کے ادھیروں میں مم ہوگیا۔

جب چوتے قیدی کی موت کی خرجیرنے احمد شاہ کو سنائی تو اسے افسوس کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ اس کا علم پہلے سے زیادہ سے بولنے لگا ہے۔ اس نے کما۔ "شہباز صاحب! آپ بھی سے یہ معلومات عاصل نہ کرتے کیونکہ جو بات انجانے میں ہوتی ہے وہ وقتی طور پر پریشان کرتی ہے اور جو پہلے سے معلوم ہو جاتی ہے وہ لحہ لحمہ بے چین کرتی رہتی ہے۔"

جیلر نے کما۔ "باقی جتنی بھی فائلیں ہیں 'جھے واپس کر دو۔ جھے تمہارے علم پر پورا
یقین آگیا ہے۔ اس نے جھے کی حد تک خوف زدہ بھی کر دیا ہے۔ اب جب تک ان
قیدیوں کی موت واقع نہیں ہوگی میں اس طرح بے چین رہوں گا۔ ہریل ان کا دھیان
جھے پریشان کرتا رہے گا' موتے میں جگاتا رہے گا۔"
جیلرشہاز کو کسی حد تک سکون ہونے لگا تھا کہ احد شاہ کی دو قیدیوں کے بارے میں

پی سوکی غلط ثابت ہو رہی ہے کیونکہ دوسری مبع پھانی کا وقت مقرر تھا۔ ان میں سے
ایک قیدی نے پھانسی سے پہلے شیو کی اجازت مانگی۔ اس کے لئے تجام کو بلایا گیا۔ جیلر
مامنے ہی بیٹھ کراس کی شیو بنوانے لگا تاکہ وہ اس کی نظروں کے سامنے رہے لیکن جیسے
دور کا تدور مار والا اُسر اقدی کے نرخرے مر آیا اس نے بوری قوت سے اپنی کردن

ی جام کا تیز دھار والا اُسرا قیدی کے زخرے پر آیا اس نے پوری قوت سے اپنی گردن کو جیکا دے کر اُسرا کھی او وہیں دبا دیا۔ وہ اندر تک اُتر گیا۔ جام نے گھرا کر اُسرا کھی او وہ اور بھی کانا چلا گیا۔ جیلر بھی گھرا کر کھڑا ہو گیا لیکن اس سے پہلے ہی قیدی فرش پر گر کر چھلی کی طرح تڑ پ لگا اور چند ہی کموں میں ساکت ہو گیا۔ شہباز جیلر سر پکڑ کر دھپ ہے کری پر گر پڑا۔

یوں خودکشی کرنے والے کے ایک سکے بھائی نے وہاں سے اس کی لاش لے جاتے ہوئے بتایا کہ اس کے دشمن نے تشم کھائی تھی کہ اسے بھائی کے پھندے میں افکا کر رہے گل جب عدالت نے بھائی کا تھم سایا تو قیدی نے اپنے دشمن جابر خان سے کہا۔ "جھ سے شرط لگاؤ، میں بھائی پر نہیں چڑھوں گا۔ تہماری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔" جابر خان نے مونچھوں پر آؤ دیتے ہوئے کہا۔ "خداکی قشم میں مرد کا بچہ ہوں۔ جو کتا ہوں کر دکھاتا ہوں۔ میں نے تجھے بھائی کے پھندے سے لٹکانے کی قشم کھائی تھی۔

"اور اگر پوري نه موني تو؟"

وہ بوری ہونے وال ہے۔"

" تو میں متم کھاکر کہتا ہوں اپنی ہی گن سے خود کشی کرلوں گا۔" اس قیدی نے اس کی خواہش پوری نہیں ہونے دی۔ پھانی کے پھندے سے انگنے

میں کیا۔ اس سے پہلے ہی جان دے دی۔

دوسرے دن پاچلاکہ جابر خان نے خودکشی کرکے خودکو مردکا بچہ ابت کر دیا ہے۔
پانچوں قدریوں کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں بھانی دی جانے والی تھی۔ انہیں
ساہ لباس پہنا کر تخت دارکی طرف لے جایا جارہا تھا۔ ایک طرف جیلر شہباز اور دوسرے
پولیس آفیسرز کھڑے تھے۔ دوسری طرف ڈاکٹرزکی ایک ٹیم تھی جو بھانی دینے کے بعد
قیدیوں کی موت کی تقدیق کرنے والے تھے۔

یانی و قدیوں کے ہاتھ چیچے کی جانب بندھے ہوئے تھے۔ وہ دهرے دهیرے اپنے انجام کی طرف بردھ رہے تھے۔

ایک قدی بردوس انتیرا۔ ایک کے چھے ایک قیدی سراهیوں سے گزر کر تخت دار پر پڑھنے گلے۔ آخری قیدی سے پہلے والا قیدی تیرے پائیدان پر قدم رکھتے ہی الوکھڑا انهوني 0 55

گیا۔ اپنے سے پیچے والے قیدی پر اس طرح گرا کہ دونوں ہی تقریباً دُمائی فٹ کی اونچائی سے ایک ساتھ فرش پر آ گئے۔ دور کھڑے ہوئے دو سپاہی دوڑ کر آئے۔ لڑکھڑانے والا قیدی تو خود ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا لیکن جس پر گرا تھا دہ اس طرح اوند سے منہ پڑا رہا۔ سپاہوں نے دونوں طرف سے اسے بکڑ کر اُٹھایا۔ اس کا جسم دُھیلا پڑ چکا تھا۔

ایک سابی نے آواز دی۔ "صاحب! یہ تو گیا۔" جیلر شہباز ایک وم سے کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی اس کی طرف بھاگے۔ اس کی نبض دیکھی۔ اشیھوسکوپ سے دھڑکنیں سننے کی کوشش کی لیکن خاموشی تھی۔ ڈاکٹروں نے کما۔ "سوری۔ اس کاہارٹ فیل ہو گیا ہے۔"

جب شام کو جیلر گھر پنچا تو خاموش تھا۔ اس نے دو دن کی چھٹی لے لی تھی اور کسی ہے ۔ سرف طازم اس کی سے چھے نہیں کما تھا۔ یمال تک کہ احمد شاہ سے بھی طاقات شیں کی۔ صرف طازم اس کی سختی پر کمرے میں جاتا تھا۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی دے کرواپس آ جاتا تھا۔

تیسرے دن اس نے احد شاہ کو اپنے کمرے میں بلوایا پھر کما۔ دمیں نے حمیس یہ

کتنے کے لئے بلایا ہے کہ میں اپنے استعفی کی درخواست کشنر صاحب کو پیش کرنے والا موں۔"

"اس کا مطلب ہے۔ میری پیش گوئی کے مطابق چھ قیدی پھانی سے پہلے ہی مر

"بال ليكن وه مركريه ثابت كر مكرًك كم تم بهت ما برنجوى مو- مجمع صرف تم ير بحروسا

ہی نہیں بلکہ میں تہیں ہمشہ اپنے ساتھ رکھنا بھی چاہتا ہوں جو کہ استعفے کے بعد ................................. شہباز بولتے بولتے رک کیا۔ کچھ باتیں آدی کو اپنے آپ سے بھی چھپائی پر تی ہیں ،

احمد شاہ تو پھرایک قیدی تھا۔ شہباز نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ "کل میں تمهاری سزا معاف کروائے کے تمہاری قسمت!"

اس کے اندر پھروہی آواز گونجنے گئی۔ "دیکھ احمد شاہ دیکھ اپنا ہاتھ دیکھ ویکھ ویکھ تیری قسمت کیا کمہ رہی ہے۔ اپنا زائچہ بنا کر دیکھ تیرے ساتھ کوئی انہونی ہونے والی ہے ' تُو دیکھنا کیوں نہیں ہے؟"

اس نے اندر کی آواز کو کیلتے ہوئے کہا۔ "آپ ہی کریں گے جیسی میری قسمت ہو گ- البتہ آپ کو میرا ایک کام کرنا ہو گا۔ کمل طور پر میرے ذہنی سکون کے لئے 'میرک ایک پریشانی دور کرنی ہوگ۔"

"كيول نهيں- تم ميرے لئے اتا كچھ كرو كے تو كياميں تمهارے كام نہيں آؤں گا۔

نہاری ہر خواہش منہ سے نکلتے ہی پوری کر دی جائے گی۔ بولو کیا چاہئے؟" "مجھے میری بیٹی چاہئے۔"

«بنی ...... کمال رہتی ہے؟"

« تجھے نہیں معلوم \_ "

"جب تہیں اس کا پاٹھ کانا نہیں معلوم تو پھر میں کیے ڈھونڈ سکتا ہوں؟" "آپ جیلر ہیں۔ شہر کے ہر علاقے کے تھانیدار آپ کے واقف کار ہیں۔ آپ

آسانی سے پتالگا کتے ہیں۔" "کس کے پاس رہتی ہے؟"

"اپنی ماں اور سوشیلے نانا کے پاس-"

"نانا کیا کرتا ہے؟" وہ کوئی جواب نہ دے پایا۔ وہ اسے کسے بنا سکتا تھا کہ ایک سوتیلا باپ اپنی بٹی سے دھندا کراتا ہے اور اپنی نواس لیعنی اس کی بٹی کو بھی اس راہ پرلانا چاہتا ہے۔

اسے خاموش دیکھ کر جیلر نے کہا۔ "تم خاموش کیوں ہو؟ تہماری خاموشی بتا رہی ہے کہ تہمارا سوتیلا سسرا چھے کردار کا نہیں ہے؟"

"جن'جی ہاں۔" "جن بی ہاں۔"

"تو پر صرف نام بنا دو- چوبیس کھنے میں اس کا پہا چل جائے گا-"

"شبیر محمد جب میں گر فرار ہوا تھا اس وقت وہ نئی کراچی کے علاقے میں رہنا تھا۔ پھرچند برس پہلے مجھ سے ملنے جیل آیا تھا تو اس وقت اس نے بتایا کہ وہ اپنی رہائش بدل چکا ہے۔ اس نے کمیں اور مکان لے لیا ہے۔"

بیٹی کی واضح نشانی بتا سکتا ہوں۔ اس کی آتھیں بھوری ہیں۔ ہونٹ اور ٹھوڑی کے ﷺ سیاہ تِل ہے۔"

متعبل پر نظرر کھو۔ یہ معلوم کرو کہ جھے کس سطح کا الیش اڑنا چاہئے۔" اس نے بنتے ہوئے کما۔ "آپ کی سطح بہت او چی ہے۔ صوبائی یا قوی سطح پر آئم "

اس نے بنتے ہوئے کہا۔ "مجھے تمہارے علم پر شک نہیں ہے لیکن ایسا اس وقت،

ملک سے باہر تھے وہ واپس آنے لگے۔ جیلوں میں قید رہنے والے سای لوگ رہا ہونے کیے ساسی لوگوں کی لسٹ میں ایسے قیدی بھی شامل تھے جو دہشت گردی کے جرم میں فرجی عدالت سے سزایافتہ تھے۔ ان میں احمد شاہ کانام بھی شامل تھا۔

یں ن با اننی اصولوں پر چل رہی ہے۔ ہم کمی کو پچھ دیتے ہیں تو جواب میں وہ ہمیں کچھ دیتا ہے۔ آدی آدی آدی کے لئے لازم و مزدم ہے۔ احمد شاہ نے کما۔ "شمباز صاحب! مجھے آپ کی پیکش قبول ہے۔"

احمد شاہ دن بحر پاگلوں کی طرح مارا مارا بحرا تھا لیکن کسیں سے شہیر کا اور ساحرہ کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے سیٹھ سلطان کی کزن وغیرہ سے بھی ساحرہ کے بارے میں پوچھا گرسب لاعلم تھے۔ ایبا لگنا تھا انہیں آسان نے اُٹھالیا ہے یا زمین نگل گئی ہے۔ مینوں میں کیے بدل کئے اسے پتا ہی نہیں چلا۔ اس عرصے میں قومی اور صوبائی الیکشن کے بارے میں مختلف بیانات چھینے گیا ہے۔ اس نے شہباز کو مشورہ دیتے ہوئے صوبائی الیکشن کے بارے میں مختلف بیانات چھینے گیا ہے۔ اس نے شہباز کو مشورہ دیتے ہوئے

کما۔ "صاحب! اس وقت کمی بھی سای پارٹی کے نکٹ پر انتخاب لڑنا آپ کے لئے فیک نمیس کیونکہ آپ کا زائچہ تو کامیالی کی نشاندی کر رہا ہے لیکن اکثر آٹے کے ساتھ کمن بھی ہیں جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی ہار آپ کی جیت کو بھی لے ڈوب۔ آپ کامیاب ہونے کے باوجود ہارنے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں کیونکہ وہ بھی سیٹ آپ کامیاب ہونے کے باوجود ہارنے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں کیونکہ وہ بھی سیٹ اسمبل ہی میں ہوتی ہے۔ صرف حصہ بدل جاتا ہے۔ آدی دائیں سے بائیں چلا جاتا ہے۔"
اسمبل ہی میں ہوتی ہے۔ صرف حصہ بدل جاتا ہے۔ آدی دائیں سے بائیں چلا جاتا ہے۔"

"آزاد امیدوارکی حیثیت سے انتخاب لایں جو پارٹی طاہری اکثریت میں ہو اس کے ساتھ مل جائیں۔ ساتھ مل جا ہیں ہو اس کے ساتھ مل جائیں۔ سیاست کا اصول بھی میں ہے' ہوا جس رُخ چل رُخ جل پڑیں۔"

شہبازنے احد شاہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے کاغذاتِ نامزدگی آزاد

"ئی ہاں۔ مالات اچانک ہی کروٹ لینے والے ہیں۔ اس لئے تو میں کمہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو قومی سطح پر رکھ کر دیکھیں۔ اسمبلی کی سیٹ آپ کے لئے محفوظ ہو چک ہے۔ اسے کوئی نمیں بلا سکتہ۔"

جیلر شہباز کے اثر و رسوخ نے بھل کی می تیزی سے کام دکھایا۔ چوہیں گھنے سے پہلے پہلے ہر علاقے کے تھانے سے فون آنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے اپنے اپنے علاقے کے تمام شہیر محمد نامی اشخاص کو پکڑ لیا ہے جو بھی ماضی میں یا حال میں مجرانہ زندگ سے وابستہ رہا ہے لیکن ہرایک کا کمنا ہمی ہے کہ وہ احمد شاہ نامی مخص کو نہیں جانتے ہیں اور نہیں کی رحمت الی کو جانتے ہیں جو کسی آسیہ کا باب ہے۔

اس رات احد شاہ 'جیلر کے ساتھ مختلف علاقوں کے تھانے میں گیا۔ ایک ایک شبیر کو دیکھ اور مایوس ہو کرلوث آیا۔ کیونکہ ان میں وہ نہیں تھاجو اس کا سوتیلا سراور بیٹی کا سوتیلا نانا تھا۔ اس نے جیلر سے کہا۔ "شہباز صاحب! جس دن میں آپ کے ساتھ ہپتال سے آرہا تھا اس دن ایک گاڑی میں جھے اپنی ہوی دکھائی دی تھی۔"

"تو پھرتم نے مجھے بتایا کیوں نہیں میں ای وقت

"اس دفت مجھے یہ پہا نہیں تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان اتا اعماد پدا ہو گا۔ یوں بھی قیدی تھا' آپ میری بات کو ٹال سکتے تھے۔ اتن جان پیچان تو ہوتے ہوتے ہوئی ہے۔"

«چلواب کیا کریں؟»

"جھے لگتا ہے وہ ای شرمیں ہے۔ ممکن ہے اس نے خود کو چھپانے کے لئے نام ل لیا ہو؟"

"بال بير ممكن ہے۔ اب تو اس كا حل يكى ہے كه تهمارا اور اس كا كسى روز سامنا ہو ئے۔"

جس روز جیلر شہباز کا استعفٰی منظور ہوا اس دن ملک میں ہنگای تبدیلی آگئی۔ جہبوری حکومت کے لئے ساس پارٹیال میدان میں آگئیں۔ جو ساسی لیڈر اور کارکن

امیدوار کی حیثیت سے جمع کروا دیئے۔

چند دنوں تک انتخابی قانونی کارروائی ہوتی رہی پھرانتخابی نشانات امیدواروں کو د۔ دیۓ گئے۔ اس کے ساتھ ہی نعرے اور تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ جگہ جگہ انتخابی جلے جلوس ہونے گئے۔ اس کے ساتھ ہی انتخابی مہم میں مصروف ہوگیا۔ احمد شاہ نے اس کا بھربور ساتھ دینے کے ساتھ وشمن کی بھی تلاش جاری رکھی۔ وہ شہباز کے ساتھ جس جلے میر بھی جاتا تھا مجمع پر خاص نظر رکھتا تھا۔ شاید شمیراچانک ہی نظر آ جائے یا اس کی شاہت ہو کا کوئی شخص دکھائی دے جائے جس کی تصویر تھائید اروں کو دکھا کر بتایا جا سکے کہ اس سے سات جل جس کی تصویر تھائید اروں کو دکھا کر بتایا جا سکے کہ اس سے سات جل جس کی تصویر تھائید اروں کو دکھا کر بتایا جا سکے کہ اس سے سات جل جس کی تصویر تھائید اروں کو دکھا کر بتایا جا سکے کہ اس سے سات جل جس کی تصویر تھائید اروں کو دکھا کر بتایا جا سکے کہ اس سے سات جل جس کی تعرون میں موجود تھا گروہ دیکھنا نہیں چاہت تھا۔ اگر وہ نہیں مل رہی تھی تو بھی ہاتھ کی کیسریا کاتب تقدیر کا منظور میں موجود تھا گروہ دیکھنا نہیں جا ہے گی۔ ہو گاتو کئیر کو دیکھنے بغیر بیٹی مل جائے گی۔

بالآخر انتخابی مهم کا زور ٹوٹ گیا۔ ووٹ پڑنے سے پہلے ہی ہر طرف کمل خاموشی چھا گئی۔ شہباز اور احمد شاہ سرجھائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ٹیلی فون کی تھنٹی بچی۔ ایک ملازم دوڑتا ہوا فون کے پاس آگیا۔ ریسیور اُٹھاکر دوسری طرف کی آواز سنی مجراحمہ

ایک ملازم دو ژنا ہوا تون نے پاس آ لیا۔ ریسیور آٹھا کر دو سری طرف شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ "آپ کا فون ہے'کوئی شبیر.........."

احمد کے لئے شبیر نام ہی کافی تھا۔ اس نے جھیٹ کر ریسیور لے لیا۔ "بولو تم کمال سے بول رہے ہو؟"

"اتی بھی جاری کیا ہے' احمد شاہ! ابھی تہماری بٹی کو جوان ہونے میں بورے دو برس باقی ہیں۔"

د مکواس نهیں کرو۔ اپنا پتا بتاؤ۔"

شبیرنے قتصہ لگایا۔ "ہلا ......... ہا! کیوں شمر کے تھانید اروں سے نہیں پا چل سکا۔ ظاہر ہے اگر میں شهر میں ہو تا تو پا چلتا نا۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں 'میں اس وقت بھی سمی اور شهرسے بول رہا ہوں۔"

احمد شاہ نے چیختے ہوئے کہا۔ "کینے "حرام زادے "تیری آواز ہی کافی ہے۔ دیکھ " میں چند ہی منٹوں میں تجھ تک کیے پنچنا ہوں۔"

د کوئی فاکرہ نہیں۔ جس طرح بلی اپنے بچوں کی آئسیں کھلنے تک سات گر گھمائی ہے اس طرح میں تیری بیٹی کو جوان ہونے تک سات شروں میں گھماؤں گا۔ ان کا رنگ دکھا کر اس کی طبیعت میں ایسی رنگینی بحر دوں گا کہ ہررات وہ ........ بابا ........ بابا

.. ہا-«تُو آسان ہر چلا جایا زمین کے اندر' میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔"

"فی الحال تو میں یہ شریھی چھوڑ کر جارہا ہوں۔ اس وقت میری سوتیلی نواس اسکلے شہر جانے والی بس کی سیٹ پر بیٹی میرا انظار کر رہی ہے۔ میں لاری اڈے سے بول رہا ہوں۔ اچھا اب جارہا ہوں' تم جنم میں جاؤ۔"

اس نے زور سے ریسور ٹیخ دیا۔ "کمینہ اللے میں قبر تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں

شہازنے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ "اجمد! اپنے ذہن کو پُرسکون رکھو۔ ۔ کام لد\_"

پھراس نے ٹیلی فون ایکی پخ کا نمبر ڈاکل کیا۔ "آپریٹرا مین سابق جیلر شہباز بول رہا ہوں۔ ابھی ابھی میرے نمبر پر ایک کال آئی تھی۔ ذرا معلوم کرو کس شراور کس نمبرے تھے۔"

چند ہی منثول پر آپریٹرنے کما۔ "سر! یہ کال کو جرانوالہ کے بس اڈے سے کی گئی ۔۔"

شہباز نے فوراً گوجرانوالہ کے لاری اڈے کا نمبر طایا جو آپریٹرنے دیا تھا۔ "جی صاحب! کیا تھم ہے؟"

اس نے اپنا تعادف کراتے ہوئے پوچھا۔ "ذرا جلدی سے اڈے کے ٹائم کیپر سے اپنے عائم کیپر سے اور کے دائی کے بائم کیپر سے اپنی میل سے کسی میل ہے گئی کے بال سے میل کے دائی ہے گئی کہ اس میل میل میل میل کے دائی کے شعبان کر دائیں میل کے دائیں میل کے دائیں میل کے دائیں کو در کیا ہے گئی کہ در کیا ہے گئی کر در اس کے در کیا ہے گئی کے در کیا ہے گئی کی کر در کیا ہے گئی کے در کیا ہے گئی کی کر در کیا ہے گئی کے در کیا ہے گئی کے در کیا ہے گئی کر در کر در کیا ہے گئی کے در کیا ہے گئی کر در کیا ہے گئی کے در کر در کر

اس نے فوراً معلوم کر کے بتایا پھر شہباز نے ان روٹوں میں آنے والی چوکیوں کو اطلاع کر دی شمیراور آسیہ کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے کہا۔ "جو بھی ہیں انہیں گرفار کرلو۔"

وہ دونوں دو مخلف محاذوں پر بیک وقت جنگ اور ہے تھے۔ جب آدی کا اپنا مفاد ملائے آتا ہے تھے۔ جب آدی کا اپنا مفاد ملائے آتا ہے تو دوسرے کی الجھن بے کارسی لگنے لگتی ہے۔ شہباز خاموثی سے سرپر ہاتھ المسلم سوچنے لگا۔ اس نجوی کے بیچ کے دشمن کو بھی آج ہی پریشان کرنا تھا۔ الیکش کے بعد شبیر کا یا چاتا تو بھتر ہوتا۔

احمد شاہ سوچ رہا تھا۔ "میں بھی شہباؤی پیشکش کو قبول کر سے اور کا مختاج ہو گیا اللہ اس کے بغیر پولیس والے میرے کام سین آئیں گے۔ ابھی شہباز کو چھوڑ کر سالکوٹ اور کو جرانوالہ جا سکتا تھا۔ ہائے میری بی۔ پتا نہیں کب بھید دیکھ سکوں گا۔

جب ميرے دل كو سكون يہنچے گا۔"

دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ اس البھن میں دن نکل آیا۔ قومی انتخابات کے لئے ٹیلی دوٹ پڑنے شروع ہو گئے۔ شہباز کے کان اپنے حلقوں کی رپورٹ سننے کے لئے ٹیلی فون کے طرف لگے ہوئے تھے اور احمد شاہ کو شبیر کے بارے میں اطلاع کا انتظار تھا۔ اس لئے جب بھی فون کی تھٹی بجتی تھی' دونوں ہی چونک جاتے تھے۔

فون کی تھنٹی پر طازم نے ریسیور اٹھایا پھر شہازی طرف بردھاتے ہوتے بولا۔ "مرا ایک زیک پوسٹ سے آپ کے لئے کال ہے۔"

احد شاہ سمجھ گیا۔ اس فون کا تعلق براہ راست اس سے ہے لیکن شہاز کے نام تھ اس لئے قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ "سرا ہم نے آپ کی بتائی . دونوں بیس مقااور نہ ہی کسی کے دونوں بیس و کیے لی بیس۔ ان میں کوئی بھی شبیرنامی مخص نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے .

ساتھ الی لڑی تھی جس کی آئیسیں بھوری اور ٹھوڑی سے اوپر تیل تھا۔" "اُلال مریکے اور در العرب کا گریوں خدمدانی کرناتم لوگوں کو تکلیف

"لگتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے نکل گئے ہیں۔ خیر معاف کرنا تم لوگوں کو تکلیف "

۔ کوئی بات نمیں ہے سرا یہ ہمارا فرض ہے۔ آپ دس بار کمیں ہم دس بار تعمیل یں گے۔"

اس نے ریسیور ملازم کی طرف پکڑاتے ہوئے کہا۔ "احمدا میری رائے تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی عیار و مکار ہے لیکن میں ایسے مجرموں کو قبر سے بھی فکال لاتا ہوں۔ میں تہماری بیٹی کو تم سے ضرور ملاؤں گا۔ مجھ پر بھروسا کرو اور میرے مستقبل کی فکر کرتے رہو۔ میری کامیابی تہماری بھی کامیابی ہوگ۔"

شہباذ کا یہ مثورہ اس کے اپنے حق میں بھتر تھا۔ احمد شاہ کے لئے کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ برسوں ملک کے اندر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے شہروں اور دیماتوں میں چکر لگاتا پھرتا تھا لیکن کامیابی نہ ہوتی۔ محاور تا دنیا گول ضرور ہے گرحقیقتاً یہ ایک بھول مجلیاں ہے۔ آدمی چکرا آ ہے اور چکرا کر پھرائی مقام پر پہنچ جاتا ہے 'جمال سے وہ چرا کہ جو دوسری راہ میں بھٹک رہے ہیں 'وہ بھی ان سے نہیں مل پاتے۔ چکرا کر گرائی حالے ہیں۔ گرنے والے سے آگے نکل جاتے ہیں۔

سورج غروب ہوتے ہی ووٹول کی گنتی شروع ہو گئ۔ شہاز کے پولنگ ایجن ہر بوتھ پر موجود تھے۔ تاکہ ہر ڈب کی گنتی کے بعد اسے تازہ صورتِ عال سے آگاہ کرتے

احد شاہ تازہ خروں کے حوالے سے کھے اور پیش گوئی کے لئے پوری طرح تیار بیشا ہوا تھا اور شہاز کبھی بیٹے رہا تھا کبھی اُٹھ کر شکنے لگتا تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو اسے چین سے بیٹنے نہیں دے رہی تھی۔ احد شاہ کے علوم پر کائل لیقین ہونے کے باوجود ایک اندیشہ سا تھا۔ خدا نخواستہ مقدر نے ہار لکھ دی ہو تو اس کا علم کیا کرے گا لیکن پھراپنے آپ ہی مقدر والی بات کو کچل دیتا تھا۔ نہیں احمد شاہ کی باتیں سو فیصد درست ہوتی ہیں ورنہ چھ میں سے ایک بھی قیدی پھانی کے پھندے تک پہنچ سکتا تھا یا کی بھی معجزے کی وجہ سے نے سکتا تھا یا کی بھی معجزے کی وجہ سے نے سکتا تھا یا کی بھی معجزے کی وجہ سے نے سکتا تھا یا کی بھی معرف وجہ سے نے سکتا تھا یا کی بھی معرف کا بھی اسے وجہ سے نے سکتا تھا یا کی بھی معرف کے وجہ سے نے سکتا تھا کی بھی معرف کے بھی وجہ سے نے سکتا تھا یا کی بھی معرف کے بھی وجہ سے نے سکتا تھا یا کی بھی معرف کے بھی وجہ سے نے سکتا تھا یا کی بھی معرف کے بھی دیا ہے کہ سکتا تھا یا کی بھی معرف کے بھی دیا تھا ہے کہ سکتا تھا یا کی بھی معرف کے بھی دیا تھا کی بھی معرف کے بھی دیا تھا ہے کہ بھی معرف کے بھی کا سکتا تھا یا کہ بھی معرف کے بھی میں سے ایک بھی معرف کے بھی دیا تھا کی بھی معرف کے بھی میں سے ایک بھی معرف کے بھی کے بھی کے بھی کی بھی میں سے ایک بھی میں سے ایک بھی معرف کے بھی کی بھی معرف کے بھی میں سے کا سکتا تھا یا کہ بھی معرف کے بھی ہے کہ سکتا تھا یا کہ بھی معرف کے بھی کی بھی معرف کی بھی میں سے ایک بھی میں سے ایک بھی میں سے دوالی بھی کی بھی میں سے ایک بھی میں سے دیا تھا کی بھی سے بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی میں سے ایک بھی میں سے دیا تھا کی بھی میں سے ایک بھی میں سے ایک بھی ہے دیا تھا ہے کی بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کہ بھی ہے کی بھی ہے کی بھی ہے کہ بھی

وہ سوچ سوچ شل رہا تھا اور شلتے شلتے سوچ رہا تھا۔ تھوڑی تھو ڈی در بعد احمد شاہ ہے کتا تھا۔ "احمد! جلدی بناؤ اس وقت تہمارا علم میرے حق میں کیا کہ رہا ہے؟"

اس نے قلم میز پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ "صاحب! آپ ناحق پریشان ہو رہے ہیں۔
اپ آپ کو شنش میں جلا کر رہے ہیں۔ آپ سکون سے بیٹھ کر چائے گیں۔ ان شاء اللہ فتح آپ تی کی ہوگ۔ میراعلم........"

اس کا جملہ ممل ہونے سے پہلے ہی ٹیلی فون کی تھنٹی بجنے گی۔ ملازم نے ریسیور اُٹھایا لیکن اس کے جیلو کئے سے پہلے شہاز نے چھین لیا۔ "بہلوشہاز سپیکنگ!"

"سرام سردهم بول را مون بوتد نمبرياني س-

"جلدی سے صورتِ حال ہتاؤ۔" "سر! دس ڈبوں میں سے پانچ کی گنتی ہو چکی ہے۔ دس ووٹوں کا فرق ہے۔ آپ جیت رہے ہیں۔"

اس کا چرو خوشی سے کیل گیا۔ "احد شاہ مبارک ہو۔ میں نمبر پانچ سے جیت رہا "

پھراس نے ریبیور میں کہا۔ "رحیم! جیسے ہی گنتی کمل ہو جائے فون کرو۔" ریبیور رکھتے ہی تھنٹی پھر بجی۔ "مہلو میں شہباز بول رہا ہوں۔"

"سرا بوتھ نمبر دو سے کرامت۔ یمال بہت کم دوٹ پڑے ہیں۔ یوں بھی یہ محلّمہ ایک بری سای یارٹی کا ہے۔"

"صاف ماف بتاؤ 'جيت ۽ يا....."

" مرایماں سے آپ ہیں دوٹوں سے ہار بھکے ہیں۔" اس نے ریسیور غصے سے ٹنے دیا۔ احمد شاہ نے کہا۔ "صاحب! کسی مایوس کن خبر سے دل برداشتہ نہ ہوں 'جیت آپ ہی کی ہوگ۔"

لیکن اوپر تلے تقریباً چار بو تھوں سے فون آئے وہ سب کے سب ہار کی خبر سارہ سے سے بیال کی خبر سارہ سے جھی عارضی ثابت ہوئی کیونکہ وہاں سے بھی دوسرا امیدوار جیت گیا۔ شہباز کا دماغ غصے سے بھڑکنے لگا۔ اس نے احمد شاہ پر برست ہوئے کہا۔ "اب بتاؤرہ گیا نہ تہارا سارا علم دھرا کا دھرا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے اس شیر کے بچے نے تہارے علم کو بھی مفلوج کر دیا ہے۔ میں 'میں ........."

وور شرن ...... شرن ..........

فون کی تھنٹی پر شہباز پھر لیکا لیکن احمد شاہ نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ "آپ بیٹھ جائیں۔ میں سنتا ہوں۔"

"ميلو- مين احمد شاه-"

"شاہ تی۔ میں بخش دین بول رہا ہوں۔ یہناں ہر گنتی میں دھاندلی ہو رہی ہے۔ میں ا نے احتجاج کیا تو مدنی لال کے آدمیوں نے مجھے مارا پیٹا ہے۔ فوراً ایکشن لیس۔ ویسے میں نے کمشنر صاحب کو اطلاع دے دی ہے۔"

"احچما احچما'تم فون بند كرو' مِن ديكتا ہوں۔"

شہبازنے وہیں سے چیخنے کے انداز میں کہا۔ "ہوگی پھرکوئی منحوس خبر؟" احمد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرایا پھرائیکش کمشنرسے رابطہ قائم کیا۔ "سر! میں شہباز صاحب کی کوشمی سے احمد شاہ بول رہا ہوں۔"

"جی شاہ صاحب فرمائیے؟"

"سرا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس حلقہ نمبرایک سو آٹھ کے بوتھ نمبر گیارہ کی اطلاع تو پہنچ گئی ہو گ۔ سرا یہ تو کھلے عام بد محاثی اور دھاندل ہے۔"
"آپ فکر نہ کریں میں نے اپنی خصوصی ٹیم اُدھر روانہ کر دی ہے جو اپنی گرانی میں دوبارہ گنتی کروائے گ۔ اگر آپ جیت رہے تھے تو ہارنے کا سوال ہی پیدا شیں

احد شاہ نے ریپور رکھتے ہوئے کملہ "شہباز صاحب! جیت آپ ہی کی ہے۔ آپ میرے پاس ہی بیٹسیں۔ جو بھی فون ہو گا' میں سنوں گا اور ان شاء اللہ جیت کی خربھی میں ہی آپ کو ساؤں گا۔"

کا کتات کا ایک ایک ذرہ ' ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے تھم کی تابع ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے ورخت کا ایک سوکھا پا بھی اپنی جگہ سے نہیں بل سکتا۔ پھر بھلا ہاتھ کی کیسریں اور ستارے اپنی مرضی سے کیے حرکت کر سکتے ہیں۔ انسان اس کے بارے میں علم حاصل کر

سے پہر پیش کوئیاں تو کر سکتا ہے لیکن اپی مرض کے مطابق کامیابی کو ناکای اور شکست کو جیت میں نمیں بدل سکت ایسے وقت کچھ کہنے سے پہلے دعائیہ فقرہ ان شاء اللہ کمہ دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور نقینی ناکای بھی اللہ کے تھم سے کامیابی میں بدل جاتی ہے۔

ہادی کے بادل چھٹنے گئے۔ چاند کی چاندنی دھرے دھیرے شہباز کے باغیچ میں ارتے گئی۔ ایک کے بعد دوسری پھر خوشخبریوں کا تانیا بندھ گیا۔ جن کی وجہ سے شہباز میں زعرگی کی روح بھرنی شروع ہو گئے۔ چالیس' پچاس ووٹوں سے شکست کھانے والا کی بڑار دوٹوں کے فرق سے جیت گیا۔ غیر سرکاری طور پر قوی اسمبلی کا ممبر بنتے ہی اس نے اور شاہ کو گئے لگا لیا۔ "میں نے جو پچھ کھا' مجھے معاف کر دینا' میرے دوست! میرے بھائی میں سرکاری اعلان ہوتے ہی تمہاری بٹی کی تلاش میں زمین آسان ایک کر دوں گا۔"

اُحد شاہ نے دل میں کہا۔ "زمین آسان تو اس وقت ایک کریں گے جب شبیر کی پرچھائیں بھی نظر آئے گی۔ وہ تو ایسے آگھ چولی کھیل رہا ہے جیسے چھلاوا ہو' ابھی یہاں' ابھی وہاں۔ ابھی بس میں ابھی فون پر۔"

اس کیے فون کی تھنی کجی۔ ملازم نے آواز سننے کے بعد ریبیور احمد شاہ کی طرف بدها دیا۔ فون پر ایک نسوائی آواز تھی۔ "احمد شاہ! تم نے میری ماں کا قتل کیا ہے۔ برسوں پہلے تم نے میرے باپ کو بھی قتل کیا تھا۔ میں جہیں زندہ نہیں چھوڑوں گ۔" "تت ......... تم کون ہو؟ کمال سے بول رہی ہو؟"

"میں صرف اور صرف تہاری موت ہوں۔ موت کا کوئی نام نہیں ہو تا لیکن تہاری موت کا ایک نام ہے آسیہ ........ آسیہ..........

فون بند ہو چکا تھالیکن وہ ای طرح کھڑا تھا۔ آسیہ کی گونج کانوں سے گزر کر دل کی گمرائیوں میں اُتر تی جارہی تھی۔

شبازنے قریب آگر بوچھا۔ "کون تھا؟ کیا کمہ رہا تھا؟"

اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شہباز نے طازم سے پوچھا۔ ''ریپیور تم نے اُٹھایا تھا' کون تھا؟''

"پتائمیں صاحب! ایک آدی تھا' اس نے شاہ صاحب سے بات کرنے کا کہا تھا۔"
اتھ شاہ نے کہا۔ "بقینا وہ شبیر تھا لیکن میں نے جو آواز سی وہ ایک لڑی کی آواز
تھی۔ یقینا وہ میری بیٹی تھی لیکن دشمن کی زبان بول رہی تھی۔ جمیے ہی میرا قاتل کہہ رہی
تھی۔ اپنی ماں کا قاتل کہہ رہی تھی اور خود کو میری ملک الموت کمہ رہی تھی۔"
"میریں یقین ہے کہ وہ تہاری بیٹی ہی تھی؟"

<u>ا</u> ہے ۔

"آواز اور لعجه اپنی مال ساح ہ کی طرح تھا۔ نام بھی آسیہ بتایا ہے۔" "اس کا مطلب ہے اس مکار شخص نے تہماری ہی بیٹی کو تمہادے خلاف کر دیا ہے "اکہ مجمی سامنا بھی ہو جائے تو وہ تمہیں اپنا باپ تشلیم نہ کرے۔"

شہباز نے کچھ دک کر کما۔ "تم نے کما تھا کہ ساجھ تہیں سڑک پر نظر آئی تھی جبکہ تمہاری بیٹی اسے مُردہ قرار دے رہی ہے۔ بات کچھ سجھ میں نمیں آ رہی ہے۔ آخر یہ شبیر کھیل کون ساکھیل رہاہے؟"

"جن بیٹیوں کے باپ بے غیرت ہوتے ہیں ان کے لئے کمی بھی مقدس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ پھروہ جس قسم کا بھی تھیل تھیلیں سوائے دولت بٹورنے کے کیجھ شیں ہو ا۔ شہاز صاحب! یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کمہ میں نے آج تک اپنے ہاتھ کی کیرس نمیں دیکھیں اور نہ ہی جھی زائجہ بنایا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس طرح میں نے اپنی بوی کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اچانک میرے سامنے آگیا اور اس روز سے میری زندگی کا ارخ بدل کر رہ حمیا ہے۔ میں جس طرح چلنا چاہتا ہوں ہوائیں مخالف سمت سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لئے کہ میری بوی کو اپنے ہاتھ کی لکیروں ك تالع چلنا قلد مجمع بي بتاتے موئ شرم آتى ب ليكن اب آپ سے كوئى بات چھيى نس ربی اس لئے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک بے حیا عورت تھی۔ میں نے اسے ہر طرح بے حیائی سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ شاید میں اے راوراست پر لے آتا لیکن تقدر بھے جیل پنچا کراسے پھر ممرانی کی طرف کے سیری بٹی کی اطلاع کے مطابق وہ مر چک ب لین مجھے یوں محوس ہو رہا ہے، شبرات مرنے سے پہلے ہی سی ریس زادے کے ہاتھ فروخت کر چکا ہے اور میری بیٹی کو ساجرہ کے نقش قدم بر چلنے کے لئے تیار کررہا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ تقریباً پندرہ برس کی ہو چکی ہوگی کیکن وہ ` اتی جلدی اے کمی کے قریب جانے نہیں دے گا۔ بٹی کی طرح اسے بھی سائن بورڈ کی طرح استعال کرے گا۔ جب اچھی خاصی رقم بور لے گا تب

بولتے بولتے اس کی آداز کاننیے گئی۔ شہباز نے کہا۔ "تم تو اتی جلدی ہمت ہار بیٹے ہو۔ اگر تمہارے کئے کے مطابق پہلے وہ صرف لوگوں کو دکھا دکھا کر پھانے گا' رقم بورے گا تو اس کا مطلب ہے تمہاری بیٹی کانی عرے تک کسی کے ہتے نہیں چڑھے گ اور اس وقت تک ہم اس تک ضرور پہنچ جائیں گے۔"

**☆-----**☆=====☆

"الله کرے ایبای ہو۔"

اخباروں میں جہاں شہباز کی واضح جیت کی خبریں شائع ہوئی تھیں وہاں احمد شاہ کے حوالے سے بھی سرخی لگی تھی۔ "ایک ماہر علم نجوم نے سابق جیلر کو قومی اسمبلی کا ممبر بنا

دیں۔ یہ خبر شہبازنے اخبار والوں کو خاص طور پر دی تھی تاکہ اس سے احمد شاہ کی شرت ہو۔ اس کی حیثیت ہے' جو کام وہ اور احمد شاہ مل کرنہ کر سکے' ہو سکتا ہے کوئی اور کر مائے۔

احد شاہ نے خر دیکھتے ہوئے کما۔ "صاحب! یہ آپ نے کیا کیا؟ ہیں طرح

"میں نے اپنی دوسی کا حق ادا کیا ہے۔ جہیں سیاست میں شامل کر کے سیاسی بنا دیا ہے تاکہ اس ذریعے سے تم اپنے مقاصد حاصل کر سکو۔ ہو سکتا ہے تمماری حیثیت کو دیکھتے ہوئے شعیر خود تمماری بیٹی کو تممارے پاس لے کرچلا آئے۔"

دوسرے دن کئی لوگوں کے فون احمد شاہ کے نام آنے گئے۔ سب کی کی خواہش تھی کہ وہ اس کی قسمت کا حال بتائے لیکن احمد شاہ نے طے کر لیا تھا کہ پہلے وہ کچھ دن اپنے پرانے مکان میں جاکر آرام کرے گا پھر شہاز کے پاس چلا آئے گا۔

پرائے مکان کا خیال آتے ہی اسے حیدر آباد والے مکان کا خیال آیا۔ جہاں اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے اندر مجیب سی امید کی کرن پھوٹ پڑی۔ کمیں ساحرہ کی ماں اور اس کا باب 'آسید کے ساتھ وہاں نہ ہوں؟ اس نے خودکلامی کی۔ ''اگر نہ بھی ہوئے تو ان کا پتا چل سکتا ہے۔ کیونکہ ساحرہ کی ماں اور وہاں رہنے والی خاتون گری سہیلیاں تھیں۔''

اس نے شہبازے ایک رات کے لئے گاڑی لی اور حیدر آبادروانہ ہو گیا۔
اسٹے برسوں میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ مکانات کے نقشے بدل چکے تھے۔ کی سے مکانات تغییر ہو چکے تھے لیکن نمبروں کی ترتیب اب بھی وہی تھی' اس لئے وہ باآسانی مطلوبہ دروازے تک پہنچ گیا۔ اس مکان میں کسی متم کی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ بس وقت اور حالات کی آندھیوں میں رہتے ہوئے بُرانابرا ہو گیا تھا۔

اس کے دل میں عجیب بے قراری می ہونے لگی جیسے اس دروازے کے پیچھے ساحرہ موجود ہے۔ اس کی بیٹی آسیہ اس کی منتظر ہے۔ اس کے دل کی دھڑ کنیں بے ساختہ تیز ہو گئیں پھراس نے دھیرے دھیرے زنجیر کھٹکھٹائی۔

اندر سے کوئی جواب شیں آیا۔ جیسے دروازے کے پیچھے کی کا وجود ہی نہ ہو۔ اس نے زرا زور سے دوبارہ دستک دی۔

چند منٹوں میں درازہ کھل گیا۔ نگاہوں کے سامنے آنے والی خاتون کو دیکھتے ہی خوشی

کا اور این مال کا قائل کمه ربی تھی۔"

"إن من مركن إقواس كين شبيرن اس بهي اس كي مال ك رنگ ميس رنگ ليا

ے۔ اے تیرے خلاف کر دیا ہے۔ بیٹا! کی طرح اے کینے کو دھونڈ اور اس میرے سامنے لا۔ میں اس سے ایک ایک فریب کا حساب لوں گی۔ اس نے میری نیکیوں کا میہ بدلہ

"ال جی! میں بھی اے ڈھونڈ تا چررہا ہوں مگر مجبوری ہے کہ اس کی کوئی تصویر بھی

. میرے پاس نہیں ہے.....

" ہے .... ہے میرے پاس اس کینے کی تصویر۔ وہ بھی میری فرشتے جیسی بکی کے ساتھ۔ جب آیہ پانچ برس کی ہوئی تھی تو میں نے دھوم دھام سے اس کی سالگرہ کی تخي- اس روز تصاوير أترى تحين-"

وہ دوسرے کمرے میں جاکر پرانے صندوق میں تصویر تلاش کرنے گی۔ بالآخر ایک یرانا سا البم مل گیا۔ یہ البم اس کی مرحوم سہلی کا تھا۔ وہ خوشی خوشی لے کر آئی۔ "میہ دیکھ

بیثا' شاید اس البم میں ہو۔"

احدثاه جلدی جلدی صفح لیث کردیکھنے لگا۔ ایک تصویر شبیری مل ہی گئ اس نے كا- "ال جي اب ايك تصوير م وه بهي ايك زاوي سے م- بورا چره نظر تيس آرا

مجروہ غور سے دیکھا ہوا بولا۔ "بن گیا کام' اس میں اس کا دایاں کان صاف نظر آ رہا ہے جونیجے سے ذرا ساکٹا ہوا ہے۔"

"ہاں' ہاں کی تو اس کی سب سے بڑی پھیان ہے۔"

اس نے کما۔ "مال جی! اگر آپ برانہ مائیں تو میرے ساتھ کراچی چلیں۔ میں بھی اکیلا ہوں اور آپ بھی۔ ہم دونوں مال بیٹا مل کر رہیں گے اور اپنی بیٹی اور مشترکہ مجرم تنبیر کو تلاش کرس گے۔ مجھے امید ہے میں ایک رو زاہے ڈھونڈ کر ضرور لاؤں گا۔''

"ان شاء الله بينا!"

اس نے کراجی پہنچتے ہی اس فوٹوگراف کے ذریعے پہلے نیگٹو بنوائی پھربہت می بزی بڑی تصاویر بنوا کر شہر کے مختلف تھانوں میں تھجوا دس اور ساتھ میں بچاس ہزار کا انعام بھی رکھ دیا۔ تاکہ لالچ میں دوسرے جرائم پیٹیہ لوگ بھی اسے تلاش کر کے لے آئیں۔ جن کا تھانے میں آنا جانار ہتا ہے۔

کیکن سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ ایبا محسوس ہو تا تھا انہیں زمین نگل گئی تھی۔ کیونکہ

سے آواز اس کے حلق میں بھنس کررہ گئی۔ دروازے والی خاتون کی نظریں شاید بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھیں اس کئے غور سے ويكهي موئ بولى- "كون موتم؟"

"مم ...... میں احمد شاہ 'آپ کی ساحرہ کا شوہر۔ آپ کی نواس آب کا باپ!" خاتون کو چیے لیقین نہیں آیا انہوں نے کہا۔ "میہ تم کیا کمہ رہے ہو۔ احمد کو تو مرے ہوئے برسول بیت مجئے۔"

"نن ..... تهیں مال جی! میں زندہ ہوں۔ ایک بری مصیبت سے نکل کر آج یمال پہنچا ہوں۔ میری ساحرہ کو ٹلائیں وہ مجھے پہچان لے گی۔" اس نے کہا۔ "اندر آ جاؤ۔"

وه بیچے بیچے اندر آیا۔ خاتون بولنے لکیں۔ "بیٹا! میں ٹھیک کمہ رہی ہوں۔ شبیر نے ہمیں یہ اطلاع دی تھی کہ تم ایک ہگاہے میں مارے گئے ہو۔ بم و حماکے میں تمہارے چیتھڑے اُڑ گئے ہیں۔ ساحرہ اس عم سے تدھال ہو گئی تھی چررفتہ رفتہ شبیر صاحب اس کا ول بملانے باہر لے جانے گھے۔ آسیہ میرے پاس ہی رہتی تھی لیکن حقیقت کب تک چھپ سکتی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اسے امیر زادوں کے پاس لے جاتا ہے۔ ان کی

تنائیوں میں بھیجا ہے۔ کچھ بھی ہو میں اس کی طرح سوتلی شیں ہوں۔ میں نے اسے باز ر کھنے کی کوشش کی لیکن ساحرہ خود ہی اس زندگی کی عادی ہو چکی تھی اس لئے مجھے دھٹکار كر سوتيلے باپ كو سب كچھ مان ليا اور ايك رات دونوں مجھے اكيلا چھوڑ كر آسيہ كو ساتھ کے کر چلے گئے۔ پتا نہیں کہال کھو گئے۔ مجھے اپنی نواس کی قکر تھی۔ مین کراچی کے ایک

ایک علاقے میں ماری ماری پھرتی رہی مگر ان دونوں کا کوئی بتا نہیں چلا۔ آخر کب تک پاگلوں کی طرح در بدر پھرتی رہتی۔ میری سہیلی کا ایک میں مکان رہ گیا تھا۔ تب سے بیس ذندگی گزار رہی ہوں۔" "ال جی! میں نے ساحرہ کو ایک دن کراچی میں دیکھا تھا مگراس وقت وہ میری پہنچ

سے بہت دور تھی۔ پھر شبیرے ایک بار ملاقات ہوئی ایک بار فون پر بات ہوئی کین وہ دھمکی دینے کے علاوہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا' میری بٹی سے رقم وصول کرے گا کونکہ میں نے ساحرہ سے شادی کرکے اس سے کمائی کا ذریعہ چھین لیا تھا۔" "اور آسیہ کا کچھ پتا چلا؟ وہ کیسی ہے ' کتنی بڑی ہو گئی ہے؟"

"ال جي ا اجمى ايك دو دن پيلے ہي فون پر اس كي آواز سني تھي۔ وه مجھے آپ باب

اس تلاش میں مزید ایک برس گزر گیا۔

ملکی حالات پھر ایک بار کروٹ لینا شروع ہو گئے تھے۔ برسرافتدار پارٹی دھر۔ دھرے اپنا اعتاد کھونے گئی۔ شہر میں دہشت گردی' لوث مار اور اغوا کا بازار گرم ہو۔ لگا۔ آئے دن کسی نہ کسی علاقے ہے گمنام آدمیوں کی لاشیں طنے لگیں۔ بینک ڈکیتی' را زئی' فائرنگ روز کا معمول بن گئی۔ دن میں شائع ہونے والا کوئی اخبار بھی ان خبروں ہے مبرا نہیں تھا۔ شہباز اگرچہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے تھا گرائیک بڑی پارٹی کی حمایت کی وجہ سے وہ بھی پریشان سا ہو گیا تھا۔ اس نے احمد شاہ سے کما۔ "پھر تمہارے علم کا عروز جانے کا وقت آگیا ہے۔ جمعے بتاؤ' ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہئے۔ کس کی حمایت میں جانے کا وقت آگیا ہے۔ کس کی خالفت کرنی چاہئے'؟"

احمد شاہ نے کہا۔ "شہباز صاحب! ایک آزاد امیدوار کو ڈپلومیں سے کام لینا چاہئے۔ اس کئے جب بھی کوئی بیان دیں اس میں کوئی ایس بات نہیں ہونی چاہئے جو کسی بھی پارٹی کے خلاف جاتی ہویا کسی ایک کی بھرپور حمایت ظاہر ہوتی ہو۔"

" پھر بھی تم میرا نئے سرے سے زائچہ بناؤ کہ اب میری قسمت کیا بتارہی ہے؟" "ٹھیک ہے' آج نہیں میں کل بتاؤں گا۔ جھے ایک ضروری........"

"ارے ہاں مہیں ایک تاکید بھی کرنی ہے۔ جھے کمشز صاحب نے فون کیا تھا کہ ایک بار پھرسے دہشت گردوں اور سیاسی کارکنوں کو گر فار کرنے کے لئے احکامات جاری ہونے والے ہیں۔ میں تہین ہوشیار کر دوں۔ کیونکہ تم سیاسی کارکنوں کی لسٹ کے

مطابق باہر آئے تھے اور اس کے تحت تہمیں پھرسے خطرہ ہے۔"
" یہ تو آپ نے بہت بری خبر سائی ہے۔ اس طرح تو میں پھر ........"

"ہال ممکن ہے لیکن ایک طرح ہے تمہارے گئے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر تم پھر سے میری رہائش گاہ پر رہنے لگو۔"

"مال جي کا کيا ہو گا؟"

"تم الميس بھي لے آؤ-"

وہ اپی ساس کو لانے کے لئے گھر پہنچا تو خداداد کالونی کو جانے والے راستے پر پہنچتے ہی ٹھنگ گیا۔ تھو ڈی تھو ڈی دوری پر ایک ایک مسلح آدمی کھڑا تھا پھر جب وہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو بات سمجھ میں آگئی۔ گھرکے باہر کھڑی ہوئی نسان پیٹرول قربان علی تاج کی تھی۔

قربان علی تاج سیاست کی دنیا کا ایک برا نام تھا۔ اس کے کار کن جنونی تھے۔ اس

لئے وہ ملک میں رہے یا ملک سے باہراس کے کارکن پوری تندبی سے کام کرتے تھے۔ س کے کئی ممبران سینٹ کے زکن بھی تھے۔ اس لئے وہ وقت سے پہلے اسے بتا دیتے تھے کہ کس کے خلاف کیا کچھ ہونے والا ہے۔

قربان علی تاج کے امیدوار ہر دور میں ایک ہی خاندان سے رہے۔ پہلے باب تھا پھر بیٹے نے انتخاب لڑا' اس کے بعد پوتا آنے لگا۔ چرے بدل رہے تھے لیکن خاندان وہی

جب سے احمد شاہ مشہور ہوا تھا اس کی اپنی ایک حیثیت بن گئی تھی۔ اس لئے گھر بھی اس نے گھر بھی اس نے گھر بھی اس نے ٹھی اس نے گھر بھی اس نے ٹھیک طرح سے سیٹ کرلیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی بولا۔ "ارے زبان صاحب! آپ اور ہمارے غریب خانے پر؟"

"ہاں 'جب غریب' بندہ نواز بن جائے تو بندے کو لینے کے لئے خود چل کر آنا پڑتا "

"آپ شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ صرف تھم کریں 'میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟" قربان علی تاج نے کہا۔ "خدمت تو میں تہمادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تہمیں زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ چلو۔ باتیں کرنے کے لئے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔"

اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ "بمتر ہے لیکن میں ایک ضروری فون کرنا جاہوں ا۔"

"کیوں نہیں۔ تم ایک نہیں دس فون کر سکتے ہو گر جلدی 'میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں جلد از جلد یہاں ہے نکل جانا چاہتا ہوں۔"

احد شاہ وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں گیا۔ شہباز کی کو تھی کا نمبر ڈائل کیا۔ 'میلو' میں احمد شاہ' فون صاحب کو دو۔"

تھوڑی در خاموثی کے بعد شہباز کی آواز اُبھری۔ "خیریت تو ہے' تم تو ماں جی کو لینے گئے تتھ پھر فون کرنے کی.......؟"

"يمال قربان على تاج صاحب مجھ سے پہلے پننچ ہوئے ہیں۔" "كك .....كيا كم رہ ہو؟"

"میں کی کمہ رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے بنگلے تک لے جانا چاہتے ہیں۔" "ہاں ہاں۔ چلے جاؤ ان کے ساتھ بھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تم ماں جی کی فکر مردو۔ میں ابھی کسی ملازم کو بھیج کر بلوا لیتا ہوں لیکن وہاں سے تم سیدھے میرے پاس نہیںں كرلائ اور غافل دكيم كر ....."

وسمانی زبین ہو' ماحول سے بہت کچھ پا چلا لیتے ہو۔ بچ پوچھو تو جب پہلی بار میں نے تہارے متعلق اخبار میں پڑھا تو میرے ذبن میں ایک نمایت ہی بوڑھ مخص کا خاکہ بنا تھا لیکن تمہیں دیکھ کر جیرت ہوئی اور خوشی بھی کہ تم تندرست اور توانا ہو۔ جھے بیشہ ایسے ہی لوگ پند رہے ہیں۔ جن کے حوصلے اور عزم بھی ان کی طرح توانا اور صحت مند ہوتے ہیں۔ جھے تمہارے بارے میں کمل تفصیلات کمشز صاحب مل چکی ہیں کہ تم فی کس طرح جیل سے نکلنے کے لئے اپنی راہ ہموار کی اور اپنے علم سے شہاز کو کامیاب کے کس طرح جیل سے شہاز کو کامیاب

"ي سب الله كاكرم ب اور ....."

"احد شاہ! یوں تو میں عوای لیڈر ہوں۔ اپنے کی نمائندے کی جگہ اگر ایک بے جان چیز بھی کھڑی کر دوں تو وہ الیکن میں جیت جائے گی لیکن جب سے سیاست نودولتیوں کے ہاتھ میں آئی ہے نیوپار بن کررہ گئی ہے۔ اپنے ہم پیالہ و ہم نوالہ وفادار ساتھیوں پر سے بھی امتبار اٹھ گیا ہے۔ کچھلا قومی الیکن ہارنے کی وجہ بھی میں تھی۔ میرے ساتھی دھوکا دے گئے مین وقت پر ہارس ٹریڈنگ کی نڈر ہو گئے۔ اب تم ہی بتاؤ کسی کے ماتھے پر کھاتو ہو تا شیں کہ وہ دھوکا دے جائے گا۔"

احمد شاہ نے کما۔ "ماتھ پر تو نہیں البتہ ہاتھوں پر ضرور لکھا ہو تا ہے۔" قربان علی نے تعریفی نظروں ہے اسے دیکھا۔ "ماشاء اللہ! بات سے بات مکڑنے میں بھی ماہر ہو۔ لگتا ہے میں نے تنہیس یمال لا کر کوئی غلطی نہیں کی ہے؟"

وہ کچھ دیر کے لئے خاموش ہوا پھر بولنے نگا۔ "دراصل میرا بھی ہی مقصد تھا کہ میں اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کلٹ دینے سے پہلے تمہارے علم کے ذریعے پر کھ لوں کہ کون میرا وفادار رہے گا اور کون ساامیدوار جیتے گا۔"

"یہ ایک آسان گر مشکل راستہ ہے کیونکہ ہر کوئی اتنی آسانی سے اپنا ہاتھ مجھے دیکھنے کی اجازت نمیں دے گا۔"

"تم اس کی فکر نہ کرو۔ تقریباً میرے تمام ممبران کے پاس اپنا اسلحہ ہے اور اسلحہ و در اسلحہ دیے سے سلے قانون کے مطابق ہاتھوں کے نشانات لئے جاتے ہیں ' سو میں نشانات وہاں کے سے نکلوا کراس کی فوٹو گاپیاں فراہم کر دوں گا۔ رہا زائج کے لئے کمل کوا نف تو اس کی مجمی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ "

"تو پر کوئی رکاوٹ نمیں ہے اپ جھے ان کی فائل بنا کر دے دیں میں ان کے

"تی بهتر....... پھر ملاقات ہو گی۔ اللہ حافظ!" "فی امان اللہ!"

احمد شاہ واپس ڈرائنگ روم میں آنے سے پہلے بالائی منزل کے کمرے میں گیا وہار اس کی ساس موجود تھی۔ "مال جی! میں ابھی آیا تھا گر ایک ضروری کام سے واپس جانا پر رہاہے۔"

"بال وه ينج قربان ناى صاحب بهى ......"

"مال جی وہ سیاست کے بادشاہ ہیں۔ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ ابھی چند منٹول میں ایک ملازم میرے دوست شہباز کے پاس سے آئے گا۔ آپ اس کے ساتھ شہباز کی کوشی پر چلی جائے گا۔ میں بھی وہاں سے فادغ ہو کر سیدھا وہیں آؤں گا' اب ہمیں چند دنوں کے لئے وہیں رہنا ہو گا۔"

د کک .....کول؟"

"یه سیای باتیں ہیں۔ آپ کی سمجھ سے باہر ہیں۔ میری بستری اس میں ہے۔" " ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اللہ کے حوالے۔"

وہ بالائی منزل سے اُتر کرینچ آیا بھروہ دہاں سے روانہ ہو گئے۔

چند منٹول میں گاڑی قربان علی تاج کے محل کے سامنے پہنچ گئے۔ جس کی اونچی اور مضبوط فصیلیں تھیں۔ جس کے چاروں طرف محافظ مورچہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جسے اشارہ ملتے ہی فائزنگ شروع کر دیں گے۔

گاڑی آبنی گیٹ سے گزر کر ایک جگہ رک گئی۔ ایک دم سے دو تین محافظ گاڑی کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے گاڑی کے تمام دروازے کھول دیئے۔ سب نیچے اُتر آئے۔ قربان علی تاج آگے چلنے لگا اس کے پیچے احمد شاہ اور محافظ بھی چلتے ہوئے بڑے سے ہال کے سامنے پہنچ گئے۔

قربان علی کے پیچے صرف احد شاہ اندر گیا۔ باتی تمام محافظ باہری رک گئے۔ احد شاہ حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اندر وہ ایک نمیں بلکہ کی نظر آ رہا تھا۔ دیوار اور چھت پر شیشوں کی ٹاکلیں گئی ہوئی تھیں بینے وہ کوئی شیش محل ہو۔

قربان علی نے برے سے صوفے پر بیٹے ہوئے کہا۔ "اس ہال میں آدمی کسی ذاویے سے بھی چھپ نمیں سلا۔ اس کی ایک ایک حرکت جھے دکھائی دی ہے۔"

اس نے مخصوص مسکراہ می کے ساتھ کہا۔ "یوں بھی کسی کی کیا جر اُت ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ کہا۔ "یوں بھی کسی کی کیا جر اُت ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ کہا۔ "یوں بھی کسی کے لئے کہیں پہتول چھپا

خرورت ہوئی تو آپ میری کو تھی پر چلے آیئے گا۔ آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔" «میں بھی تمہارے کام پر لگا رہوں گا۔ تمہاری بٹی اور دشمن کی تلاش جاری رکھوں

گلہ دعا کرو جلد تمہاری بیٹی کو لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔" ملہ دعا کرو جلد تمہاری بیٹی کو لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔"

"ضرور ' ضرور۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جو ان کے لئے کام کرتا ہے وہ اس کے لئے کام کرتا ہے وہ اس کے برطرح سے کام آتے ہیں۔"

احد شاہ جس طرح آیا تھا اس طرح اپنی ساس کو لے کر اوٹ گیا۔

**☆=====**☆=====☆

تقریباً آٹھ سوگڑ کے پلاٹ پر بنی ہوئی کو تھی میں قدم رکھتے ہی اسے ساحرہ یاد آگئ۔ وہ اندر ہی اندر بربرانے لگا۔ "ساحرہ افسوس تمہارے پاس صبرنام کی کوئی چیز نہیں تھی۔

ورنه آج تم ......"

وہ خود کلامی کرتا ہوا خود ہی رک گیا چر گردن کو ہلکا سا جھنکا دے کر طنزیہ کہے میں بولئے لگا۔ "صبر کر بھی لیتیں تو کیا تھا۔ اگر یہ شان و شوکت میرے پاس پہلے سے ہوتی چر بھی تم بازاری ہی رہتیں کیونکہ اب جھے اپنے علم پر زیادہ بھروسا ہو گیا ہے، ہم قسمت کی کیروں کو بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ قسمت پر اثر انداز ہونے والے ستاروں کی چالیں بھی استیں سکتے۔ قسمت پر اثر انداز ہونے والے ستاروں کی چالیں بھی استیں سکتے۔ قسمت پر اثر انداز ہونے والے ستاروں کی چالیں بھی

ساس نے اسے چونکا دیا۔ " بیٹا! یہ سب کیا تمہارا ہے؟ تم اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو؟"

"شیں ماں جی! فی الحال یہ ہمارا شیں ہے لیکن جب بھی ہم یماں سے جائیں گے کی الحل ہی کو تھی میں جائیں گے کی الحل ہی کو تھی میں جائیں گے جو اپنی ہو گی۔ ای طرح ہمارے بھی رئیسانہ ٹھاٹھ ہول گے۔ جھے لگتا ہے میرے ستارے میرے حق میں ہیں۔ بس آپ نماز پڑھ کر دعا

"بیٹا! میری دعائیں ہیشہ تیرے ساتھ ہیں۔ جس طرح سے سب کچھ ملا ہے اس طرح اچانک تیری بٹی بھی مل جائے گی۔ ویسے سے قربان علی بہت ہی بھلا اور اثر و رسوخ والا لگتا ہے۔ اس سے بھی بول کر دیکھ' ممکن ہے رہی تیرے کام آ جائے۔"

اس نے محبت سے ساس کے شانے برہاتھ رکھ کر کما۔ "آپ حوصلہ رکھیں مال جی! آج کل میں قربان صاحب سے ملاقات ہوگی تو میں ذکر چھیڑوں گا۔ مجھے بھی بیٹی سے ملئے بارے میں حتی رپورٹ چند ہی دنوں میں فراہم کر دوں گا۔"
"اتی بھی جلدی نہیں ہے۔ ابھی اعتاد کا ووٹ لینے میں چند مینے باتی ہیں۔ قوی

امید تو یمی ہے کہ وقت سے پہلے ہی اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور عبوری حکومت آ جائے گے۔"

" فیک ہے چریس آرام سے دیکھ لوں گا۔"

"ایک بات تمهیں اور سمجھاتا ہوں ' یہ کام بہت ہی رازداری کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک تم میرا یہ کام کرو تب تک ایک بنگلے میں تنا رہو۔ رازداری کے علاوہ تمہاری حفاظت بھی ضروری ہے۔ میرے محافظ ہروقت تمہارے اردگرد پسرے پر مامور

رہیں گے۔" اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ "جیسے آپ کا تھم۔ میرا کیا ہے ایک مال جی ہے ا

کمیں بھی رہ لوں گا۔" "ٹھیک ہے' پھر آج سے ہی تم اپنی ماں جی کے ساتھ میری ڈیفنس والی کو تھی میں

سیت ہے ہر آئ سے ہی م آپی ماں بن کے ساتھ میری دیکس والی کو طی میں ، یہ و جاؤ۔"

"جی بمتر ..... اب مجھے آپ شہباز صاحب کی کو تھی پر پہنچانے کے لئے کہہ۔" -"

قربان علی تاج نے تھنی بجا کر اپنے ایک گار ڈکو بلایا ' پھر احد سے مخاطب ہو کر بولا۔ "آج سے یہ گار ڈ تمہارا محافظ خاص ہے۔ یہ تمہاری حفاظت کے لئے جتنے گار ڈچاہے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس گاڑی میں تم جا رہے ہو وہ آج سے تمہارے

استعال میں رہے گی۔ رقم کی بالکل فکر نہ کرنا۔ اشارہ کرنا مطلوبہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب ایک بار کو تھی میں داخل ہو جاؤ تو اس کے بعد وہاں

سے میرے علم کے بغیر نہیں نکانا۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی و شمن تم پر وار کر جائے۔ تم اپنے ہی لئے نہیں میرے لئے بھی بہت فیتی ہو۔"

" مجھے قربان علی تاج نے ایک بڑا پرد جیکٹ دیا ہے۔ یہ سب ای کے طفیل ہے۔ میں مال جی کو لے کر آج ہی ڈیفنس کی ایک کوشی میں شفٹ ہو رہا ہوں۔"

ن من سنت ہو رہا ہوں۔ "چر میرے کام کا کیا ہو گا۔ تم سے ملاقات کیسے ہوگی؟"

"مين آب كا كام وہال بھى كرئا رہوں گا۔ ٹيلى فون پر رابطہ ركھوں گا۔ اگر اشد

کی بے چینی ہے۔ پتا نہیں وہ کس حال میں ہوگی؟ اور کماں ہوگ؟ شبیراہے کماں کر لئے مارا مارا بھرر ہا ہوگا؟"

دو تین دنوں تک وہ آرام کرتا رہا۔ چوتھے روز قربان علی تاج کا سیکرٹری چند فائلہ لے کر آیا۔ جیسے ہی اس نے فائلیں احمد شاہ کے سامنے میز پر رکھیں' سائیڈ ٹیبل پر ر فون بجنے لگا۔

ایک ملازم نے ریبیور اُٹھایا پھر احمد شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ "مر! قرباا علی تاج صاحب لائن پر ہیں۔"

اس نے ریسور کان سے لگایا۔ "جی قربان صاحب! علم کریں۔"

"احمد شاہ! یقیناً فاکلیں تہمارے پاس پہنچ چکی ہوں گی۔" "جی جی سے ابھی پہنچی ہیں "

" تى تى بى سىسسا الجمى ئېۋى بىن \_ "

"یہ تمام ممبران کے کوائف نہیں ہیں۔ جو بھی ہیں انہیں دیکھ لو۔ باقی کی فائلیں میہ سیکرٹری کل پرسوں تک پنچا دے گا۔ میں نے فون اس لئے کیا ہے کہ میں چند دنوں کے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ دہاں پارٹی ممبران اور کچھ سیاسی لوگوں سے ملاقات کر ضوری ہے۔ اسلام آباد جا رہا ہوں۔ دہاں پارٹی ممبران اور کچھ سیاسی لوگوں سے ملاقات کر ضوری ہے۔ "

"قربان صاحب! مجمع آپ سے ایک ذاتی مسئلے پر بھی بات کرنا ہے۔"

"میں اسلام آبادے واپس آ کربات کروں گا۔ فی الحال سیکرٹری جو پچھ سمجھائے گا "

فون بند ہو گیا لہ سکرٹری نے بولنا شروع کر دیا۔ "احمد شاہ! تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم پر قربان صاحب کا ہاتھ آگیا۔ تمہارے لئے میں جو کھے لے کر آیا ہوں وہ تم تصور میں بھی نئیں سوچ سکتے تھے۔"

، "آپ میرے تجس کو مزید ہوا نہ دیں۔ جلدی سے بتائیں میرے لئے کیا خوشخری

"بہ کو مخی جس میں آپ اس وقت موجود ہیں یہ تخفے کے طور پر قربان صاحب نے آپ کو دے دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذاتی استعال کے لئے ایک پچارو بھی دی ہے۔ لیک استعال آپ تمام زائج نکالنے کے بعد کر سکیں گے کیونکہ اس سے پہلے آپ کو صرف اس گاڑی میں سفر کرنا ہو گاجس پر آپ کا محافظ خاص زمین خان کے گا۔ "

پھراس نے ایک بند برنیف کیس کھولتے ہوئے کما۔ "اس میں پانچ لاکھ روپے ہیں۔ میہ آپ کے دیگر اخراجات کے لئے 'اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو مجھے فون

ر کہ دیجئے گا۔ حاضر ہو جائے گی۔ ویے میں آپ سے رابطے میں رہوں گا۔" "آخراتی ساری عنایتیں......"

ار برا معمولی نجوی نہیں رہے بلکہ قربان علی تاج کے مثیر خاص کی حیثیت سے کام کریں گے۔ وہ آپ کے مشوروں کو اہمیت دیں گے اس لئے.........."

ے ہم مریں سے وہ بہت وہ ہے۔ اس میں اس ان کی طرف اُٹھالیا۔ ول ہی ول میں اتا کھ ایک وم سے ملنے پر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔

احد شاہ نے اس دن کے بعد سے راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا اپنا معمول بنالیا تھا۔
وہ ساری ساری رات جاگ کر ان فاکلوں میں سے ایک ایک ممبر کے کواکف نکال کر ان
پر کام کر رہا تھا۔ وہ روزانہ ایک ممبر کے بارے میں معلومات حاصل کرتا تھا اور تفصیل
رپورٹ تیار کرلیتا تھا۔ پھر دوسرے ممبر کے کواکف لے کر بیٹھ جاتا تھا۔

اس نے سات دنوں میں سات ممبروں کی وفاداریاں پر کھ لی تھیں اور سب کی وفاداریاں پر کھ لی تھیں اور سب کی وفاداریاں مشکوک تھیں۔ یہ بات صرف قربان علی تاج کے لئے بی نہیں بلکہ اس کے حق میں بھی بہتر نہیں تھی۔ اس طرح اس کا مستقبل بھی متزلزل دکھائی دے رہا تھا۔ کیونکہ قربان علی نے شہباز کی کامیابی دیکھتے ہوئے ذہن میں اس کے علم کو اس زاویے سے دیکھا

تھا کہ وہ جس کا زائچہ بناتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے ' حالانکہ یہ تقدیر پر مخصرہ۔ پندرہ دن گزر محکے تھے لیکن قربان علی تاج اسلام آباد سے واپس نہیں آیا اور نہ ہی

پیدرہ دن مرر سے سے میں موں کا مان منا ابرے رسی میں ایا ہے۔ یہ اس اسلام آباد سے اس نے فون پر اس سے کوئی رابطہ قائم کیا۔ سیرٹری سے پتا چلا کہ وہ اسلام آباد سے انگلینڈ چلے گئے ہیں۔

الگلینڈ ہمارے ہاں کے سیاست دانوں کے لئے سازگار زمین ہے جو بھی وہاں جاتا ہے۔ ہر مشکل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپس میں سیاسی لوگوں کی زیادہ ملاقاتیں بھی وہیں

ہوتی ہیں جمال وہ اپنے ملک کے عوام کی قسمت بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ اس عرصے میں احمد شاہ نے مزید لوگوں کی وفاداریاں معلوم کر لیں۔ ان کے نتائج

ال عرصے میں احمد سماہ سے سرید مو ون می دوداریں سو است سے اس سال عرصے میں المی ہوئی کو تھی افوا نہیں تھے۔ اسے یہ ٹھاٹ باٹ عارضی دکھائی دینے لگا۔ تخفے میں المی ہوئی کو تھی المتحول سے بھسلتی ہوئی محسوس ہونے لگی لیکن یہ الیا تھا جے وہ نظرانداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رات اچانک قربان علی تاج کا فون موصول ہوا اس نے ایمرجنسی میں اسے ایخ کل پر بلا بھیجا۔ جب وہ ہال میں پہنچا تو قربان علی بے چینی سے مثل رہا تھا۔ "قربان ماحب! آپ کب آئے؟ .......... بہت دن لگا دیے؟"

انهونی 0 77

«ٹھک ہے۔ تم جاؤ میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔"

اثر و رسوخ اور بے پناہ دولت رکھنے والے لوگ کچھ کریں یا نہ کریں لیکن ان کا

ہی بھرلینا ہی کمزور اور مجبور لوگوں کے لئے ذہنی سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ احمد شاہ بھی واپس کو تھی جانے کے لئے گاڑی میں آ کر بیشا تو سر کا بوجھ ملکا سا

محسوس ہونے لگا۔ اس لئے آئکھیں بند کرکے سرسیٹ کی پشت سے ٹکا کر بیٹھ گیا۔

وہ بچ والی سیٹ پر تھا۔ چیچے دو گار ڈیتھے۔ آگے ڈرائیور جمن کے ساتھ محافظ خاص زمین خان بیضا ہوا تھا۔ جیسے ہی گاڑی ایک سنسان سرک پر مڑی ایک جھکے سے رک

گئی۔ سامنے ہی ایک پچارو کا پچھلا دروازہ اژدھے کی طرح منہ کھولے ہوئے تھا۔ اس کے دائیں طرف دو مسلح افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی کلاشکوف کی نال ان کی گاڑی کی

زمین خان اور ڈرائیور نے بیک وقت احمد شاہ کے پیچھے بیٹھے گارڈ کو آواز دی۔ "تم دونوں دهیرے سے بچھلا دروازہ کھول کر اُتر جاؤ۔"

پھر احمد شاہ سے کما۔ "مراجیے ہی ہیڈ لائٹ آف کرنے کا حکم دوں ا آپ بھی ایک دم سے جھک جائے گا۔"

اس نے کما لیکن چیچے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ڈرائیور نے عقب نما آئینے میں ویکھا تو آئھیں جیسے سکتے میں رہ گئیں۔ احمد شاہ کے چرب پر کرب تھا۔ کپینے سے شرابور'

دیدے اس طرح سے ہوئے تھے جیے اب تب میں باہر آنے والے ہوں اور اس کی دونوں کنیٹیوں پر محافظوں کی کلاشنکوف کی نالیں لگی ہوئی تھیں۔ بیچیے بیٹے ہوئے ایک محافظ نے کہا۔ "جمن اگر شیشے میں دیکھ ہی لیا ہے تو اب اپنے ا پے ہتھیار کھڑی سے باہر پھینک دو۔ کس قتم کی ہوشیاری سے تہمارے شاہ جی کی جان جا

على إور تمهارے قربان على تاج صاحب كابت بردا نقصان موسكا ہے۔" جمن نے اپنی کلا شکوف کھڑی ہے باہر چھینکتے ہوئے کہا۔ "زمین خان! ہمارے علی تاج صاحب سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ انہیں دوسروں کی وفاداریاں پر کھنے سے پہلے

این محافظوں کی وفاداریاں معلوم کرنی چاہئے تھیں۔" چھے بیٹھ ہوئے دو سرے گار ڈنے کما۔ "اب بچھتاوے کیا ہوت جب جڑیاں چک گئیں کھیت۔"

سلمنے کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے دو آدمی بھاگتے ہوئے ان کی گاڑی کے قریب أَتُ علدى سے ينچ پر ي موئى كلا شكونين اٹھا ليس اور احمد شاہ كى طرف كا دروازہ "ليكن مجھ تو پتا چلا تھا كه آپ انگلينڈ گئے ہوئے ہيں؟" "وہال بھی گیا تھا لیکن چوتھ دن ہی لوٹ آیا تھا۔"

نے این ہال بلایا تھا۔"

"اس خريد و فروخت نے تو پريثان كر ديا ہے جو آزاد ممبران پچھلے الكش ميں جيتے

کے بعد مخالفین کے ہاتھوں بِک گئے تھے' اب وہ ہماری طرف آنے کے لئے اپنی اپنی بولیاں گارہے ہیں۔"

اتو چردر کس بات کی ہے ' خرید کیں۔" " خریدنے سے پہلے 'تم سے مشورہ ضروری تھا۔ ان کی وفاداریوں کو پر کھنا ضروری "- اس لئے ان کے ممل کوا کف لے کر آیا ہوں۔ ہاتھوں عے نشانات نہیں مل سکے۔"

"كوكى بات نهيں ہے۔ زائج سے بھی بنت می حچائياں سامنے آ جائيں گ۔" "پہلی فائلوں پر کچھ کام کیا ہے؟"

"کیارزلٹ ہے؟"

وہ جواب دینے سے پہلے سوچنے لگا۔ وقت کا تقاضا میں تھا کہ اب تک کی اصل پوزیش اس پر عیاں نہ کی جائے ورنہ اس کے اپنے مفادات کھٹائی میں پڑ سکتے تھے۔ بننے وال بات برعم على مقى- اس نے ولومين سے كام ليتے ہوئے كما- "تمائج اگرچه آپ ك حق میں نہیں ہیں تو مخالفت میں بھی نہیں جارہ ہیں۔ ویسے ابھی آدھے سے زیادہ

ممبران کی وفاداریاں معلوم کرنے کا کام رہ گیا ہے۔" " ٹھیک ہے 'وہ کام ہو آ رہے گالیکن ایمرجنسی کے طور پران آزاد امیدواروں کے بارے میں معلوم کرو۔ ایک صوبے کی بات ہے۔ اس پاریا اُس پار۔"

"جي بمترا آپ كا حكم سر آنكھوں پر-" "ارے مال! ياد آيا- تم كى ذاتى مسك پربات كرنا جائے تھے؟"

پھراس نے شروع سے لے آخر تک اپنی داستانِ تلاش قربان علی تاج کو سنا دی اور آخر میں کما۔ "اگر آپ نے اپنے وسائل استعال کرتے ہوئے میرا یہ کام کر دیا۔ میری بین مجھ تک پنچادی تو میں آپ کا کام زیادہ توجہ اور کیسوئی سے کرسکوں گا۔"

قربان علی تاج سوچنے کے انداز میں اپنا ہاتھ رخسار پر رکھے کچھ دیر بیشارہ چربولا۔

کھولتے ہوئے بولے۔ "شاہ تی! آپ نیچ اُٹر آئیں۔ ہم بھی تو آپ کو مہمان بنا کرائی اپی قسمت دیکھیں کہ یہ کیا کہ رہی ہے۔ آپ دو مروں کو لاکھوں کرو ڑوں کا فائدہ پنہ رہے ہیں 'ہمیں آپ کے ذریعے کیا ملاہے؟"

احمد شاہ نے کہا۔ "تت ....... تم لوگ کون ہو؟ اگر کھھ چاہئے تو مجھے بناؤ۔ میں ملیں اتن رقم دے سکتا ہوں جتنی ........."

محافظ خاص نے کہا۔ "شاہ صاحب! یہ ہماری مخالف پارٹی کے کتے گلتے ہیں۔ انہیں پینے سے نہیں آب سے غرض ہے۔ یہ اب آپ کو ہمارے ظاف استعال کرنے کی کوشش کریں گے۔"

آنے والے میں سے دوسرے شخص نے کہا۔ "جمن بھائی! اچھاہی ہے "آپ بی سبھتے اور دوسروں کو سمجھاتے رہیں۔ سیاست ہے ہی الیی چیز۔ اب ہم چلتے ہیں۔ تم اخبارات میں مخالفین کے خلاف بیانات دیتے رہنا کہ انہوں نے اپنے بدمعاشوں کے ذریعے تمہارے شاہ جی کو اغوا کروالیا ہے۔"

پھروہ قبقہ لگاتے ہوئے احمد شاہ کو اپنے ساتھ لے کر دہاں سے روانہ ہو گئے۔
گاڑی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی سرہائی وے پر پہنچ گئی تھی۔ تیز رفتاری سے آگ کی
جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ آگے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا۔ "شاہ صاحب! آپ ریلیس ہو
جائمیں۔ ہم لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ خیرخواہ ہیں کہ آپ کی دجہ سے ہمیں بھی
شاید بہت بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے۔"

ووه .....وه کیدے؟"

"ہم لوگوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگ جنگل کے جانور ہیں۔ ہوا خوری کے لئے شمر کی طرف جاتے ہیں مجروالیس لوث آتے ہیں۔" "کہیں تم لوگ ڈاکو تو نہیں ہو؟"

"جی ہاں 'ہم لوگ پڑھے لکھے اڈرن ڈاکو ہیں۔ جب ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ہمیں ملازمتیں نہیں ملیں گی 'چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے لئے حکومت سے مدد حاصل نہیں ہوگی تو چھر آپ ہی بتائیں' ہم کیا کریں گے؟ پیٹ کھانے کو مانگا ہے 'تن پہننے کے لئے کپڑا مانگا ہے۔ مراپ اوپر جھت اور تحفظ کے لئے چار دیواری مانگا ہے۔ ہم ب کاری میں اپنے گھروالوں کو بھلا یہ سب چیزیں کیسے دے سکتے ہیں؟"

"تواس طرح تم لوگ اپنا مقصد حاصل کر لوگ؟" "کر لوگ کیا؟ کررہے ہیں۔ خود جنگل کی زندگی اپنال ہے لیکن شہر میں رہنے والوں

ے لیے آسائش اور روٹی کے لیے رقم فراہم کر رہے ہیں۔ ہارے گر والوں کو یمی پتا ے کہ ہم باہر ممالک میں کام کر رہے ہیں۔"

دوجھ سے تم کیا فائدہ اُٹھاؤ گے۔ کیا قربان علی تاج سے تاوان لو گے یا اس کے خالفین سے سودے بازی کرو گے؟"

"ہمارا ادادہ تو یک تھا کہ جو ہیں پیٹیں لاکھ روپے دے گا ہم آپ کو اس کے حوالے کردیں کے لیکن اب ادادہ بدل گیا ہے۔"

"ك سيكيامطلب كياتم مجھے .....؟"

"نسیں شاہ تی نسیں۔ آپ خوف زدہ نہ ہوں۔ آپ کے پاس تو ایساعلم ہے کہ آپ کو اغوا کرنے کے بعد بھی عیش و آرام سے رکھنے کی تاکید ہے۔ کاش ہم بھی ایسے ہی کسی علم کے ماہر ہوئے۔"

احمد شاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ "یہ انسان بھی بجیب و غریب چیز ہے جو چیز اس کے لیا ہے اس سے کوئی ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کریا ہے۔ اگر فائدہ اُٹھانے کے لیے قدم بردھا ہا ہے تو اُلٹا نقصان پنچا ہے۔"

گاڑی ایک کچ رائے پر مڑگی۔ گھنے درخوں کے درمیان چلنے گی۔ آگے بیٹے ہوئے محض نے کما۔ ''آپ کا تجربہ ممکن ہے ٹھیک ہو لیکن میں غلط نہیں کمہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں با' میں نے آپ کو سیاسی لوگوں کے لیے انوا کرنا تھا گر اسلام آباد سے آتے ہوئے فلائٹ پر ایک دلال سے ملاقات ہو گئے۔ اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ خاتون اور پندہ سولہ برس کی لڑی بھی تھی۔''

احمد شاہ کے دل کی دھر کن ایک دم سے تیز ہوگئی اسے ایسالگا کہ وہ شخص شبیر ' ساحمہ اور آسیہ کے بارے میں بتارہ ہے۔ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ "اس ......... اس شخص کا نام شبیر تو نہیں تھا؟"

اس نے کہا۔ "میں صرف اپنا کام کرتا ہوں۔ لوگوں کے نام سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔"

"اچھا صرف اتنا بتادو اس لڑکی کے ہونؤں کے ینچے بل تو نہیں تھا؟"
"ہمیں صرف دولت سے غرض ہے کسی کی بہو بیٹیوں سے نہیں۔ اس لیے میں نے نہیں دیکھا۔ یوں بھی وہ بچ والی والی تین سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی سب سے آخری سیٹ پر تھی۔ میرے قریب وہ مخفص تھا۔"

انهونی O 80

تقریباً گھٹے بعد وہ جہاز کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کھیت میں دوا اسپرے کرنے والا جہاز تھا۔ اس میں صرف دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بریف کیس ڈاکوؤں کے حوالے کیا اور احمد شاہ کو لے کر پرواز کر گئے۔ جہاز جہاں اُترا اس سے چند سوگز کے فاصلے پر ایک بردی سی حویلی تھی۔ حویلی تک

جماز جمال اُترا اس سے چند سوگز کے فاصلے پر ایک بری می حویلی تھی۔ حویلی تک پہنچنے کے لیے نزدیک ہی ایک فور و جمل ڈاٹس کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں کوئی بھی ہتھیاروں سے لیس نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جنوں نے است وہاں تک پہنچایا تھا وہ مجمی خالی ہاتھ سے۔ گاڑی کے ڈرائیور نے آگے بڑھ کر کما۔ "جنب شاہ جی۔ چلیے سائیں آپ کے خطر ہیں۔"

یں اسے میہ سب کچھ خواب سالگ رہا تھا۔ وہ حویلی پنچا تو سائیں صادق حسین اس کا بھٹنی سے انتظار کررہا تھا۔ یماں پراسے چند محافظ ہتھیار اُٹھائے ہوئے دکھائی دیے۔ اسے دیکھتے ہی سائیں نے کہا۔ "بھلی کرے آئیو بابا! بہت دیر کر دی۔"

یں میں ہے۔ پھراس نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی۔ "بابا۔ شاہ صاحب کو ان کا کمرا د کھاؤ۔" پھراحمد شاہ ہے کما۔ "شاہ تی۔ مجھے آپ کے بارے میں سب پچھ معلوم ہے۔ آپ

ر جس چزی تلاش ہے وہ بھی یمال موجود ہے۔ "اس نے چونک کر دیکھا سائیں نے نے کہ آپ آزادی سے نے کہ آپ آزادی سے نے کہ آپ آزادی سے نے کارس 'مارے علاقے میں آپ پر کوئی ایک انگی بھی نمیں اُٹھا سکا۔ اب آپ جا ر آرام کریں' پھر ملاقات ہوگ۔"

انهوتي 0 81

احد شاہ وہاں سے نکل کر طازمہ کے ساتھ اس کمرے کے سامنے پہنچ گیا جو اس کے لیے تھا۔ وہ اندر پہنچ ہی جران رہ گیا۔ واقع اس کے لیے سے غیر بھتی بات تھی۔ اس کی وی ساح ہ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اتنے برسوں میں ونوں وہی تھے گر چروں پر گزرے ہوئے وقت کے طمانچ پڑتے گئے تھے۔ احمد شاہ کے مالات بدل گئے تھے اس لیے بہت پہلے بڑے حالات کی مار کھانے کے باوجود اس میں ان گھ

ری میں ساحرہ کو جس حسن و شباب پر ناز تھا' وہ بالکل مرجھا گیا تھا۔ وہ ہم بوں کا ڈھانچا لگ رہی تھی۔ اس نے جتنی دولت کمائی تھی' اس سے زیادہ خون عیش کدوں کے بلٹہ بینک بی دیا تھا۔

پدرہ برس کا عرصہ کچھ زیادہ نہیں ہو تا لیکن وہ اس عرصے میں بو ڑھی کی لگ رہی قی۔ اس نے ایک اِن ہیلر کو منہ میں رکھ کر زور سے اندر سانس کو کھینچا بھڑ اِن ہیلر کو ند کرکے برس میں رکھ لیا۔

احمد شاہ نے کہا۔ ''تم اپنے ساتھ اِن ہیلر ر تھتی ہو۔ اس کا مطلب ہے تہیں سائس کی پیاری ہے۔ کبھی یہ دوا نہ کمی تو سائس نہیں لے سکو گی' مرجاؤ گی۔'' وہ تھوڑی دیر تک مری سائسیں لیتی رہی پھر بولی۔ ''اکیلی نہیں مروں گی' تہیں

ماتھ لے کر مروں گی۔ اس لیے تہیں یمال بلایا ہے۔" "میری بٹی کمال ہے؟"

کمال کی بینی! کیا تم نے مجھ سے شادی کی تھی؟ کیا تممارے پاس نکاح نامہ ہے؟ میرے پاس ہے کہ میں نے ایک رحمت اللی نامی شخص سے شادی کی تھی اور وہی آسد کا اپ ہے۔"

"تم بکواس کر رہی ہو۔ ہمادا نکاح حیدر آباد میں ہوا تھا۔ دنیا کے بیشتر گھرانوں میں نکاح نامے نہیں ہوتے۔ وہ مم ہو جاتے ہیں یا حادثات کی نذر ہو جاتے ہیں جب میں جیل کیاتو میرے بدن پر صرف لباس تھا۔ نکاح نامہ گھرمیں رہ گیاتھا۔ تم نے اسے یقیناً ضائع کر لیا ہے۔ اس لئے اتنی ڈھٹائی سے میری بٹی کے باپ کا نام بدل رہی ہو۔ آخر یہ رحمت لیا ہے۔ اس لئے اتنی ڈھٹائی سے میری بٹی کے باپ کا نام بدل رہی ہو۔ آخر یہ رحمت

"تم اسلام آباد کیوں گئے تھے؟"
"یہ میرا نمی معالمہ ہے۔ اتفاق سے مجھے وہاں قربان علی تاج نظر آگیا۔ کسی جگہ ہم
اس کی موجودگی بے معانی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے خاص آدمیوں سے معلوم کروایا تو
چلا وہ چند خاص قتم کی فائلیں لے کر اس روز اسلام آباد پنچا تھا جو آپ تک پنچلا

تھیں۔ آپ ای وقت سے میرے لیے اہم ہو گئے پھر جب جماز میں اس مخفس نے ہم سے آپ کے بارے میں ذکر کیا تو میں چونک گیا۔ اس نے کہا۔ ''وہ آپ کے جمھے ہیں لا

ے آپ کے بارے میں ذکر کیا تو میں چونک گیا۔ اس نے کما۔ "وہ آپ کے جھے میں لاً روپے ولوا سکتا ہے۔"

"بيس لا كه! تو كياميس اتنا فتيتي مو چكا مواس؟"

"شاه ی- آپ کی قبت کیا ہے شاید آپ بھی نمیں جائے!"

ای وقت احمد شاہ کے ہاتھ کی مٹھی بند ہونے آئی۔ اس کے اندر سے وہی آوا آنے گئی تھی۔ "ہاے احمد شاہ۔ دیکھ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ۔ پڑھ اپنے زائج کا پڑھ۔ کوئی انہونی تیری منتظرہے۔"

کیکن اس نے بیشہ کی طرح اپنے ذہن کو جھٹک دیا۔ "اب ہم کمال جارہے ہیں؟" "چند میل بعد ایک کھلا میدان ہے وہاں ایک چھوٹا جماز ہمارا منتظرہے۔ پیس آپ کو ان لوگوں کے حوالے کرکے اپنی رقم لے کرچلا جاؤں گا۔"

اللی کون ہے؟"

" ہے نمیں تھا۔ آسہ کو معلوم ہے کہ احمد شاہ نجوی نے اس کے باپ کو قل کیا تھا۔"

احمد شاہ غصے سے لرزگیا۔ اس نے آگے بردھ کر اس کا گلا دبوج لیا پھر کہا۔ "جم ماں نے تجھے جنم دیا تُو اسے دھوکا دے کر سوتیلے باپ کے ساتھ بیٹی کو لے کرچلی گئی اور اب بیٹی کی نظروں میں تُو نے مجھے قاتل بنا دیا ہے۔"

اس کے دیدے پھیل گئے وہ بولا۔ "اگر تُو زندہ رہنا چاہتی ہے تو ابھی مجھے بیٹی کے پاس لے چل' میں تجھے زندگی بھی دوں گااور منہ مائگی دولت بھی مگراس سے پچ کہہ دے کہ میں اس کاباپ ہوں۔"

وہ اسے جنون میں جھنجو ژرہا تھا اور بٹی تک پنچنے سے لیے اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کر رہا تھا پھر اس نے جواب سننے کے لیے اسے ڈھیل دی تو وہ ڈھیلی پڑ کر فرش پر گر پڑی۔

تب اسے یاد آیا کہ وہ سانس کی مریضہ ہے۔ اس نے فرش پر جھک کر اسے دیکھاتو اس کے بھیلے ہوئے دیدے ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے اس کی نبض اور دل کی دھڑ کن دیکھی تو پتا چلا وہ بیشہ کے لیے ٹھنڈی پڑ بھی ہے۔

وہ ایک دم سے تھبراگیا۔ جو سوچا نہیں تھا' وہ ہو گیا۔ بیٹی کو بتایا گیا تھا وہ اس کے باپ کا قاتل ہے۔ بیہ جھوٹ سی مگروہ اس کی مال کا قاتل بن گیا تھا۔

اسے ساترہ کی موت کا افسوس تھا' نہ اپنے گر فآر ہونے کا خوف تھا۔ وہ اتا اہم ہو گیا تھا کہ ماہر مثیروں اور ماہر نجومیوں کو اپنے ساتھ رکھنے والے سیاست وان اسے بھی جیل نہ جانے دیتے۔

اس نے سہم کر دروازے کی طرف دیکھا کہ کمیں بیٹی آگر نہ دیکھ لے۔ اس نے ساحرہ کی پھیلی ہوئی آئکھیں بند کردیں۔ اسے اُٹھا کر پاٹگ پر ڈال دیا پھراس پر ایک کمبل بھی ڈال دیا تاکہ وہ گمری نیند سوتی ہوئی دکھائی دے۔

ای وقت دروازے پر دستک سائی دی۔ باپ کے دل نے دھو ک دھو ک روم کر کہا۔ "بیٹی آئی ہے میری بیٹی آئی ہے۔"

وہ تیری سے چلنا ہوا آیا گھر دروازے کو کھولا۔ باہر ایک گن مین کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سلام کرتے ہوئے کملہ "آپ کو سائیں نے بلایا ہے۔" احمد شاہ نے سر تھماکر پانگ کی طرف دیکھا گھریا ہر آکر دروازے کو بند کرکے اس کی

کڈی لگا دی پھراس من بین ملازم کے ساتھ حویلی کے اس کمرے میں پنچا جہال سائیں اس کا منظر تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولا۔ "آؤ بابا آؤ۔ آپ تو علم کا سمندر ہیں۔ عن مماراج

ہیں۔ احمد شاہ نے انکساری سے کہا۔ "سائیں! آپ شرمندہ نہ کریں اور تھم کریں۔" "بابا! تھم کیا' میں نے تو آپ کو اپنا ہاتھ دکھانا ہے اور وہ اسے کیا کتے ہیں .......... ہاں زاگیے بنوانا ہے۔"

ہوں ہوئی ہے۔ یہ سمجھ میں احمد شاہ نے دیکھا۔ سینٹرل ٹیبل پر قلم اور کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ ایک بہت برب وڈیرے نے اسے اس مقصد کے لیے اغوا کرنے والے سے خریدا ہے۔ اس نے میز کے قریب ایک صوفے پر بیٹھ کر سائیں سے اس کا پورا نام' ماں کا نام اور تاریخ پیدائش وغیرہ پوچھی۔ اس کے علاوہ بھی طرح طرح کے سوالات کیے۔ کاغذ پر آڈی تر چھی لکیریں کھینچتا گیا پھراس نے بردی دیر تک اس کے دونوں ہاتھوں کی گیریں دیکھیں۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ صوفے کی پشت سے نیک لگا

کر پوچھا۔ "آپ معلوم کیا کرنا چاہتے ہیں؟" "بابا۔ سیاست کا بڑا شوق ہے جھے۔ میں بھی تو دیکھوں اسمبلی کیسی ہوتی ہے' اس کی سیٹ پر بیٹھ کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟"

احمد شاہ نے کہا۔ ''آپ کے ستارے کہتے ہیں کہ سیاست کا میدان آپ کے لیے موافق نہیں ہے۔ اس میدان میں آپ نقصان اُٹھائمیں گے۔''

سائیں صادق حین نے ایک زور دار ققه لگایا بھر کما۔ "کمال سے علم سکھ کر آگئے ہو بابا! آج کل سیاست صرف دولت سے ہوتی ہے اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے ، دہ اسمبلی میں بھی بہنچا ہے اور وزیر بھی بن جاتا ہے۔"

"سائیں! دولت تو ملک کے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے لازی ہے لیکن سیاست میں حکمت عملی اور مقدر کی سکندری لازی ہے اور سے دونوں باتیں آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں نہیں ہیں۔"

سائیں اُٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور بولا۔ ''دیعنی میرے پاس عقل نہیں ہے' میں حکمت عملی نہیں جانتا ہوں؟''

وہ پاؤں پٹنے بٹنے کر إدھر أدھر شلنے لگا اور كہنے لگا۔ "تُو نجوى ہے يا گھيارا؟ كہتا ہے مل مقدر كا سكندر نہيں ہوں۔ اگر نہيں ہوں تو ميرے پاس كرو ژوں روپے اور ميلوں تك چھلى ہوئى زمينىس كمال سے آگئ ہيں؟"

سائس ڈھیلا پڑ گیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ "سچ کروا ہوتا ہے۔ حلق سے نہیں

أتريا ہے بھر بھی ميري كوئي اور غلطي بناؤ-" ومیں جیلر شہباز اور دو مزید امیداروں کو مشورہ دینے والا تھا کہ وہ قربان علی کی

حایت نه کریں۔ وہ ان تیول کے ووٹول کی اکثریت حاصل کر کے اپنی حکومت بنالے گا۔ بدر میں ان نتوں کو کوئی و زارت دینے سے انکا کر دے گا مر آپ نے جھے اغوا کرا کے فلطی کی ہے۔ ایک تو آپ کے بیں لاکھ گئے۔ دوسرے قربان علی ان کے ووثول سے آپ

حضرات برحاوی مو گا-" "م فون کے ذریعے ان تین امیدواروں کو قربان علی کی حمایت سے روک سکتے

"ایک نجوی این باتول سے متاثر کرنے کے لیے اسکے کے سامنے بیٹھ کر زائجہ بنایا ہے۔ اس کا ہاتھ کپڑ کر ککیرس دیکتا ہے تو سامنے والا متاثر ہو تا رہتا ہے اور اس کی ہاتوں سے قائل ہو جاتا ہے۔ میں فون کے ذریعے انسیں قائل کرنا چاہوں گاتو وہ میں سمجھیں ے کہ آپ جھے گن یوائٹ پر رکھ کرائیں ممراہ کرنے والی باتیں بولئے پر مجور کردہے

"واقعی وہ ایبا سوچ سکتے ہیں۔ میں نے تہہیں اغوا کر کے بردی تعلمی کی ہے۔ میرا التد ديكمواور بناؤاب مجمع كياكرنا حاسبي؟" "غلطي كاتو را موسكا إلى آب يكي كريس مح-"

" میں نیکی ضرور کروں گا۔" ·

"آسيه كم من إب بيدره برس كى ب- آب اس بيلى بناليس-" "اے بینی بنانے سے سیاس علظی کا توڑ کیسے ہو گا؟"

"ہاتھ کی لکیریں بری معنی خیز ہوتی ہیں۔ آپ سیس سمجھ یائیں سے مگر میں لیقین ولاتا اول کروہ تیوں آزاد امیدوار ایک ہفتے کے اندر آپ سے دوسی کرنے آئیں گے۔ یں انمیں کیسے قائل کروں گا۔ یہ کل صبح بتاؤں گا۔"

سائیں نے خوش ہو کر اس کے پاس آ کر شرمندگی سے کہا۔ "میں نے غصے میں آپ کی بے عزتی کی ہے میں وعدہ کرتا ہوں بلکہ قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ایک ہفتے کے ائدر ان نتیوں کو ہمارا حمایتی بنادو کے تو میں آسیہ کو میلی نظروں سے نہیں دیکھوں گا اور اسے بٹی بنالوں گا۔" وہ احمد شاہ کے قریب آیا کھر بولا۔ "جامتا ہے کہ حکمت عملی کے کہتے ہیں؟ اے كتے بى كم ايك تيرے دو شكار كئے جائيں اور ميں ايك تيرے كئي شكار كر؟ ہوں۔ ميں نے ان ڈاکوؤل کو بیں لاکھ صرف تیرے لیے نہیں دیے۔ تیری بیٹی کے لیے بھی دیے

احمد شاہ نے چونک کر سائیں صادق حسین کو دیکھا۔ سائیں نے کہا۔ "دیکھنا کیا ہے؟ وہ میرا بستر سجائے گی' تُو میرے ہاتھ کی لکیریں سنوارے گا گر کیا خاک سنوارے گا۔ جبکہ حکمت عملی کو خود نہیں سجھتا ہے۔ ای ایک تیرسے بینی بیں لاکھ سے میں نے مخالف یارٹی کے قربان علی تاج کو شکست دی ہے۔ مجھے اس سے چھین کرلے آیا ہوں۔" وہ ملنے کے انداز میں ذرا دور ہو گیا پھر پلٹ کر کما۔ "تو میرے مطلب کا نجوی نہ

سى مريس نقصان ميس نهيس رمول گا- پانهيس تؤجيار شهبازي طرح قرمان على كو بهي جيتنے والی کیسی چالیس بتانے والا تھا۔ اب نہیں بتائے گا اور قربان علی تیرا محاج رہے گا۔ اسے كت بي سياست- تو ميرك سى كام شيس آئ كان سى- تيرى بني كام آتى رہے گ-اسے بھی سیاست کتے ہیں اور او اُلو کا پھا کہتا ہے کہ مجھے سیاست نہیں آتی ہے۔ میں اس

ميدان مين نقصان أثفاؤن كا-" احمد شاہ نے بیٹی کے معاملے میں جنونی ہو کر بیوی کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ سائیں پر بھی حملہ كرسكنا تھا مكراس نے مخل سے يوچھا۔ "بير آپ سے كس نے كمد دياكم آسيد ميرى "شبير محد اور ساحره نے بتايا ہے۔ كياده تيري بيني نهيں ہے؟"

"اگر شبیر اور ساحرہ میرے روبرو کمہ دیں کہ وہ میری بیٹی ہے تو پھر بیٹی ہے ورند "بيه كيا بات موكى؟"

"مائين! يى توسياست - آپ شبيركويمال بلائين-" سائیں صادق حسین نے کہا۔ "ہمارا سودا طے ہوتے وقت اس نے کہا تھا کہ تم اس کے جانی دشمن ہو۔ اس لیے وہ مجھ سے دو لاکھ لے کر ماں بیٹی کو یمال چھوڑ کر کرا چی چلا

"ای لیے چلا گیا ہے کہ مجھ سے سامنا ہو گا تو حقیقت کھل جائے گ- آپ کی لکیر كمتى ہے كه آپ سياست نهيں جانے۔ لقين نه جو تو آسيه كے اسكول والوں سے دريافت كريں وہاں اس كے باب كانام رحمت اللي بـ."

احمد شاہ نے اُٹھتے ہوئے کہا۔ "تو پھر مجھے اجازت دیں۔ میں ایک ہفتے کے اند

آب سے اپنی علمی صلاحیت منوالوں گا۔"

وہ رخصت ہو کر بھرای کمرے میں آیا 'جہاں بلنگ پر ساحرہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس ماں کو مربی جانا چاہیے تھا جو بٹی کا یہاں سودا کر چکی تھی۔

اب بیٹی کو راہ راست پر لانے کا مسلہ تھا جو مشکل نہیں تھا۔ وہ جیلر شہباز کے ذریعے مزید دو کیا چار حمایتی سائیں کے لیے لا سکتا تھا۔ اس نے باتھ روم میں جا کر عنسل کیا۔ لباس تبدیل کیا ، پھرجائے نماز بچھا کر نماز شکرانہ ادا کرنے لگا۔

اس نے دعا مائلتے وقت آئھیں کھول دیں۔ نظریں سیدھے ہاتھ کی لکیروں پر گئیں۔ وہ مجمی اپنا ہاتھ نہیں دیکھا تھا، دیکھتے ہی لرز گیا۔ وہ لکیریں کمد رہی تھیں، موت اس کے بالکل قریب ہے۔ ٹھیک اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔

یکھے سے ایک سرلی مگر کڑئی ہوئی آواز آئی۔ "اے احمد شاہ! چور 'بدمعاش اور قاتل بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ شاید خدا انہیں معاف کر دیتا ہو مگریں اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کروں گی۔ تیری سزا موت ہے صرف موت ........."

ابھی باپ کی دعا کمل نہیں ہوئی تھی لیکن گولیوں کی آوازوں کے ساتھ باپ کا جم گولیوں سے چھٹی ہو تا چلا گیا۔ وہ جائے نماز پر سجدے کے انداز میں جھکا پھر چاروں شانے چیت ہو گیا۔ اسے اتن بھی مسلت نہ ملی کہ وہ اس کی صورت دیکھا۔ اس سے پہلے ہی آنکھیں پھراگئی تھیں۔

## تلاش محبت

ایک معذورحسینه کا فسانه ءعبرت به

وہ اپنی محبت کی تلاش میں نکلی اور ایک درندے کے جال میں پھنس گئے۔ وہ خود عیب دارتھی لیکن اپنی محبت میں عیب برداشت نہ کرسکی۔ '' غاز سے انجام تک ہریل رنگ بدلتی شوخ کہانی۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

نازک بدن کی لطافتوں کو شیں سمجھتا ہے' اس لئے تمہاری جیسی بوڑھی عورت کی خوابگاہ میں بھی پہنچ جاتا ہے۔" میں ندری تلملا کر ہوا۔"کواس مت کرو۔ آج میں شنزادے سے ضرور شکایت

سیدم نوری تلملا کر بول- "بکواس مت کرد- آج میں شنرادے سے ضرور شکایت کرول گیا کہ تم اسے غبیث کہتی ہو-"

یہ دھمکی سنتے ہی مونا زرد پڑ گئے۔ اس نے جلدی سے میڈم نوری کا بازو تھام کر التجا کی۔ "مجھے معاف کردو' میں تو نداق کررہی تھی۔ اگر تم شکایت کروگی تو وہ سزا دینے کے لئے آج رات پھر میرے پاس چلا آئے گا اور پہلے سے زیادہ در ندہ بن جائے گا۔ وعدہ کرو میڈم کہ تم شکایت نہیں کروگی۔"

وه فانتحانه انداز میں بولی۔ "تم بھی وعدہ کرو کہ میرا نداق نہیں اڑاؤ گی۔"

"میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں نے تو صرف نداق کیا تھا در نہ تم بوڑھی نہیں ہو۔ اگر " عمر کا حماب کیا جائے تو تم جھھ سے دو چار گھٹے بردی ہو۔"

وہ خوش ہو کر مسراتی ہوئی بولی۔ "ہم عورتوں کو ایک دوسری پر طنز نہیں کرنا چاہئے۔ یج بوچھو تو مجھے بھی شنزادے سے نفرت ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک

چہنے۔ بی چینو وضعے میں مرادمے سے سرت ہے۔ ان میں وی سبہ میں نہ وہ ایک خطرناک فائٹر ہے۔ اس نے مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ حاصل کیا ہے مگر آج کل عور تیں بھی مارشل آرٹ میں نام پیدا کر رہی ہیں۔"

مونائے کہا۔ "بال اس سلسلے میں میں نے مرجانہ کا نام سا ہے۔ شنرادہ خود ہی ایک دن کمہ رہا تھا کہ وہ خطرناک بلا ہے اور الی پھر تیلی ہے کہ اڑتے وقت بھل کی طرح إدهر ے أدهر كيتی ہے۔"

میڈم نوری نے ایک سکریٹ سلگا کرکش لگانے کے بعد کما۔

"یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ای دلیر مرجانہ کو پھانسنے کے لئے یمال جال جہائے آئی ہیں۔"

"مجوری ہے۔ یہ باس کا علم ہے۔ ہم عورت ہو کر ایک عورت کے خلاف کام کستے پر مجور ہیں۔"

دہ کتے کہتے میک لخت خاموش ہو گئی کیونکہ اچانک ہی قریب کی چٹان سے ایک فخص کود کر اُن کے سامنے آگیا تھا۔ وہ چھ نٹ کا قد آور جوان تھا۔ اس کے جڑے سخت اور آئکھیں چیتے کی طرح چکیلی تھیں۔ موٹا کھردرا لباس پہننے کے باوجود اس کا کسرتی بدن مین نگاہول کو آئی طرف کھینچتا تھا لیکن اس کی کمرسے بندھا ہوا سیاہ بیلٹ بتا رہا تھا کہ وہ درندہ' خبیث' مارشل آوٹ کا شنرادہ ہے۔

وہ دونوں اپی سفید رنگ کی پک آپ کے سامنے کھڑی ہوئی کسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ اُن دونوں کے لباس بھی سفید ریشم کے تھے۔ اُن میں ایک نوعمر شوخ اور همین تھی۔ دوسری عردراز تھی 'لینی جوان نظروں کے لئے کھنڈر تھی۔

شوخ حینہ نے مسکرا کراہے دیکھتے ہوئے کہا۔ "بھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عجیب علی میں مطلب ہے کہ تم جوانی میں بے حد خوبصورت رہی ہوگ۔"

بو ڑھی عورت نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ پھراپنا پرس کھول کربے بی آئینے میں اپنے میک آپ کا جائزہ لیتی ہوئی بولی۔

دومیں اب بھی جوان ہوں اور خوبصورت ہوں۔ پہتہ نہیں تہماری جیسی نوجوان اور خوبصورت ہوں۔ پہتہ نہیں تہماری جیسی نوجوان الرکیاں اپنے سامنے دوسری عورتوں کو بوڑھی کیوں سمجھتی ہیں۔ خطرناک شنرادہ جب بھی موڈ میں آتا ہے تو میری ہی خوابگاہ کا زُخ کرتا ہے۔"

شنرادے کا نام سنتے ہی نوجوان حینہ کے لبول سے شوخ مسکراہٹ اُڑگئی۔اس کے بدل میں جھرجھری سی پیدا ہوئی۔ اس وہ پچھلی راتیں یاد آگئیں' جو نگے بے رحم شنرادے کی آغوش میں گزری تھیں۔وہ نفرت سے بولی۔

"میرے سامنے اس خبیث کانام نہ لو۔"

معنول میں مرد ہے۔"

بو رضی عورت نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر پوچھا۔ "کیوں مونا! اس کا نام آتے ہی جوانی کی شوخیاں کمال غائب ہو جاتی ہیں؟ وہ تو صحح

"اونهد!" وه منه بگاژ کر بول- "برا آیا مرد- مرد تو اسے کہتے ہیں ' بو عورت کی نزاکت اور اس کے بین ' بو عورت کی نزاکت اور اس کے بدن کی لطافت کو سجمتا ہے۔ عورت کی سج پر آکر شاعر کی طرح اس چھو تا ہے اور سپاہی کی طرح لڑتا ہے مگروہ خبیث تو در زرے کی طرح چپا ڈالا ہے۔"

اس کی بات س کربور می عورت ققه لگانے گی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مونا کی نوجوانی نادانی اور پُرشاب بدن کا نماق اڑا رہی ہے۔

"ميدم نورى!" مونانے اس پر چوٹ كى- "تمهارى باتوں سے بھى ظاہر ہے كه وه

اے دیکھتے ہی موناسم کرایک طرف ہو گئی۔ شنرادے نے وحثی در ندے کی طرح دانت نکال کراہے ہوں دیکھا جیے تصور میں اسے چپارہا ہو۔ پھراس نے رسٹ واچ پر نظر ذالتے ہوئے کہا۔

"ہماری متوقع کار دس منٹ میں یمال پینچنے والی ہے۔ تم دونوں تیار ہو؟" "ہم بالکل تیار ہیں۔" میڈم نوری نے کما۔ "جناب! کیا اس آنے والی کار میں

شنرادے نے ناگواری سے جواب دیا۔ ''وہ حرافہ الی تر نوالہ نہیں ہے کہ تم دونوں اسے حلق سے الار لوگ۔ ابھی صرف اس کے لئے جال بچھایا جارہا ہے۔ اس آنے والی کار میں اس کا ایک عاشق سرفراز احمد خان ہے۔ اب تم دونوں ابتدائی کام شروع کر دو۔ میں اس سامنے والی چٹان کے بیجھے چھیار ہوں گا۔''

یہ کمہ کروہ سامنے ایک بھال کے پیچیے جانے لگا۔ مونا پک آپ کی ڈگ کے پاس آ گئ- اے کھول کراس نے گاڑی کا پہیہ کھولنے کا سامان نکالا۔ پھر ایک پیتے کے ییچ جیک لگاکر بینڈل محماتی موئی بولی۔

"یہ شنرادہ نہیں 'حرامزادہ ہے۔ میرالو بی چاہتا ہے کہ اسے کچا چیا جاؤں۔" میڈم نوری نے کملہ "عورت کی گلیوں سے مرد نہیں مرتے 'انہیں مارنے کے لئے ان کی طرح شہ زور بنتا پڑتا ہے 'جیسے مرجانہ بن گئی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایک دن یہ مرجانہ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔"

"الله كرے اليابي موسسس" موتادل كى مرائيوں سے بولى-

وہاں سے ایک ہزار فٹ کی دوری پر ایک مرسڈریز کار نظر آ رہی تھی۔ اس کار کی بھی سیٹ پر ہارڈر پولیس کا ایک انسپٹر سرفراز احمد خان بیٹھا ہوا تھا۔ اس دفت دہ بظاہر کار کی کھڑکی سے گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ دہا تھا لیکن چٹم نصور میں مرجانہ کا شابی بدن انگزائیاں لے رہا تھا۔ جمنائک کے کرتب دکھانے والی عورت کا جم کتنا پُر کشش ہوتا ہے ' انسٹرائیاں لے رہا تھا۔ جمنائک کے کرتب دکھانے والی عورت کا جم کتنا پُر کشش ہوتا ہے ' اس کا علم مرجانہ کو دیکھ کر ہوتا تھا گردہ جتنی حسین تھی ' انتی ہی تھین بھی تھی۔ کوئی اس کے بدن کو ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے مطلب کی بندی تھی۔ جس رات وہ جعلی ادویات کو سرحد پار بھیجتی تھی اس رات 'وہ انسپٹر سرفراز کو اپنی جوانی کے کہ رہندی لیات دوہ جعلی ادویات کو سرحد پار بھیجتی تھی۔ سرفراز اور مرجانہ کے در میان کار وہاری کی دیاتی دیاتی کی در میان کار وہاری لین دین تھا۔ سرفراز اور غیر قانونی طور سے اس کی جعلی ادویات کو سرحد پار بھیجنے کی اجازت دیتا تھا۔

اں وقت بھی وہ خیال ہی خیال میں مرجانہ کے سیمانی بدن کو اپنی آغوش میں سجارہا است میں کارکی رفآر سست ہوگئی۔ ڈرائیور نے کہا۔

"جناب! وه دیکھئے۔ وہاں دو خواتین اپی گاڑی کا پہیہ بدل رہی ہیں۔ اگر آپ زے دیں تو میں ان کی مدد کروں؟"

انسکٹر سرفراز نے دور کھڑی ہوئی پک آپ کو مونا اور میڈم نوری کو ناگواری سے للہ وہ جلد از جلد مرجانہ کے پاس پنچنا چاہتا تھا۔ راستے کی وہ رکاوٹ اسے ناگوار گزر ی تھی۔اس نے سخت لہج میں کہا۔

"الدُّيث ان سنس كيا اس طرح بريك لكائي جاتي........"

دہ کتے گئے رک گیا کیونکہ ڈرائیور اپنی سیٹ پر نہیں تھا۔ وہ چھیلی سیٹ کے دانے کے سامنے ربوالور آنے کمہ رہا تھا۔

"جناب! یمال از جائے۔ یہ آپ کی ذندگی کا آخری اسٹیشن ہے۔ اگر آپ نے اک بننے کی کوشش کی تو یمال سے موت کا سفر شروع ہو جائے گا۔"

سرفراز اپنے غدار ملازم کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اتی آسانی سے ایک را کے ہاتھوں مرتاکس طرح پند نہیں کرتا تھا۔ اس نے کار کے اندر سے دیکھا وہ ول عور تیں ڈرائیور کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھیں اور ان میں سے ایک بوڑھی سے ڈرائیور سے پچھ کمہ رہی تھی۔ یہی وہ لھے تھا جب سرفراز پچھ کر سکتا تھا۔ اس نے سختے سے دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ ڈرائیور لڑ کھڑا گیا اس کے ہاتھ سے ہالور چھوٹ کر گر رہا لیکن میڈم نوری نے فورآ اس کرے ہوئے ریوالور کو اٹھا لیا۔

ا وقت تک سرفراز الحجل کرکارے باہر آگیا تھا۔ میڈم نوری نے للکار کر کہا۔ "بن اب کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ ایک چھٹانک سیسہ تہمارے بدن میں اُتر جائے

اتی در میں ڈرائیور سنجل چاتھا' اس نے پیچے سے آکر سرفراز کو اپی مضبوط دل میں جگڑلیا۔ میڈم نوری نے کہا۔

مونا تیزی سے پلٹ کر پپ اپ کی طرف گئی اور وہاں سے ایک دوا بھری ہوئی ہے۔ وہ اس کے دسمن سیس تھے۔ وہ اسیس سلمارہی ھی کہ چاروں طرف سے لِھر۔ لے آئی پھراس نے کپڑے کے اوپر ہی سے سرفراز کے بازو میں اس کی سوئی کو پیوست کے بعد کس طرح اپنے حواس درست رکھنے چاہئیں اور سامنے دسمن سے لڑتے وقت دیا۔ دوا کا بدن میں داخل ہونا تھا کہ سرفراز ڈرائیور کے بازوؤں میں جھول گیا۔ استور میں شزان دیان کر عقد میں نکا ہیں میں میں جھول گیا۔

اتے میں شزادہ چنانوں کے عقب سے نکل آیا۔ اس نے ڈرائیور کی پشت) تقیشیاتے ہوئے کما۔

"شاباش! تم نے اپنے مالک سے بے وفائی کی ہے لیکن تم میرے کام آتے ہو۔ یم حمیس برا انعام دوں گا۔ میڈم نوری اسے دس ہزار روپے دے دو۔"

اس کے علم کے مطابق میڈم نوری اپنا پرس کھولنے گی۔ ڈرائیور انعام لینے کے ۔ الائے اس کی طرف لیٹ گیا۔ ای وقت شنرادے نے کرائے کا کھڑا ہاتھ اس کی گدی پر ہر دیا۔ وہ مارشل آرٹ کا شنراہ ہ تھا۔ اس نے ایک ہی ہاتھ میں اس کی گردن کی ہڑی توا دی۔ مونا نے سم کر آئیسیں بند کرلیں۔ دوبارہ جب اس نے آٹکھ کھولی تو شنرادہ ڈرائیں، کی لاش کو مرسڈیز کی اگلی سیٹ پر بٹھاچکا تھا اور گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے کہ رہا تھا۔

"بیبیو اور کھڑی رہ کر تماشا دیکھو۔ میں ابھی واپس آتا ہوں۔" سے کہتے ہی اس نے گاڑی اشارٹ کی اور اسے ڈرائیو کرتا ہوا پہاڑی کے آخری سرے کی طرف لے گیا' اس آخری سرے کے بعد گھری پستی تھی اور اس پستی میں دریائے توران بہتا تھا۔

مونا اور میڈم نے دیکھا۔ کار تیز رفآری سے بہاڑ کی بلندی پر بھاگتی چلی گئی۔ پھر آ ٹری سرے تک چنچنے سے پہلے شنرادے نے دروازہ کھول کر باہر چھانگ لگا دی۔ پچہ فاصلہ طے کرنے کے بعد کار ڈگمائی، پھروہ اگلے جھے کی طرف سے الٹ گئی اور ان کا نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ چند سکنڈ کے بعد ایک زبردست دھماکہ سائی دیا۔ دریائے توران کا پانی اپنی قربی چٹانوں پر پھیلنے لگا تھا۔ شنرادے نے وہاں سے واپس آ کربے ہوش السیکٹر سرفراز کو این کاندھے پرلاد لیا۔ پھراس نے موناکی طرف دیکھ کر ایک آ کھ دبائی

اور قیقے لگانا ہوا چانوں کے پیٹھے غائب ہو گیا۔

سے وہ اس کے دسمن نمیں تھے۔ وہ انہیں سکھاری تھی کہ چاروں طرف سے گِرنے وقت کے بعد کس طرح اپنے حواس درست رکھنے چاہئیں اور سامنے دسمن سے لاتے وقت چھے سے جملہ کرنے والوں کو بھشہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہ سمجھاتی جا رہی تھی اور انہیں جملہ کرنے کی دعوت دہتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف سے اس پر جملے ہو رہے تھے لیکن وہ کیا کی طرح اِدھراُدھرلیک رہی تھی اور تمام لوگوں کو بیک وقت جملہ کرنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ پینترے بدل کراس طرح نکل جاتی تھی کہ اس کے مقابلے پرایک وقت میں ایک یادو آدی ہی آ سکتے تھے۔

اس ٹرینگ کے دوران اس کا دست راست واجد آگیا۔ اس نے کسی قتم کا مضوص اشارہ کیا۔ اس نے کسی قتم کا مضوص اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی مرجانہ نے کھیل ختم کر دیا۔ پھر بڑے ہال سے نکل کر داجد کے ساتھ اپنے بیڈروم میں آگئی۔ واجد نے کہا۔

ے مطاب ہے ہیں در اس مرسڈیز انسپکٹر سر فراز کو تنفے کے طور پر دی تھی۔" مرجانہ نے اس کی تقید بق کی۔

سرجانہ سے ہاں فی تعدیل فی-" تخفے کے طور پر نہیں ' رشوت کے طور پر دی تھی۔ کیا اس مرسڈیز کو کوئی حادثہ

"كياتم بوليس اشيش مح تهي؟"

" تی نمیں ' مارے ایک خاص آدمی نے اس حادثے کی اطلاع دی ہے۔ میں نے موج مرسٹریز کار کا رجٹریش نمبر آپ کے نام پر ہے ' اکوائری کے بعد آپ کو تھانے میں طلب کیا جائے گائی لئے اطلاع دینے آگیا ہوں۔ "

"امچی بات ہے' تم باہر جاؤ' میں لباس بدل کر آتی ہوں۔" واحد باہر حلا گیا۔ وہ لباس یہ لتے وقت سوجنے آگی کہ کار

واجد باہر چلاگیا۔ وہ لباس بدلتے وقت سوچنے گئی کہ کار میں کسی کی لاش ہو سکتی ہے؟ کیا انسکٹر سرفراز مارا گیاہے؟

یہ سوچ کر اسے دکھ ہوا کیونکہ انسکٹر سرفراز برے کام کا آدی تھا۔ اس کے تعاون سے سمگلگ کے کاروبار میں کسی قتم کی رکاوٹ پیش نہیں آتی تھی۔ اس کی موت کے متعلق سوچتے وقت وہ کرئل جم کو بھی یاد کر رہی تھی۔ کرئل جم بھی اس کی طرح جعلی ادویات سمگل کرتا تھا۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ دونوں گروہوں میں اکثر تصادم ہوتا رہتا تھا کہ اس تصادم میں مرجانہ کا بلیہ بھاری رہتا تھا کیونکہ پہلے کرئل جم کے پاس مرجانہ کا

مقابلے کاکوئی فائٹر نہیں تھا اس لئے اس نے مرحانہ سے صلح کرلی تھی کہ وہ دونوں ا اپی جگہ امن و امان سے کاروبار کریں گے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں. لیکن چچھلے چند ماہ سے کرنل جم کے تیور بدل گئے تھے۔ نہ جانے وہ کمال سے شنزادہ ; ایک بلیک بلیڑ کو پکڑلایا تھا۔

مرجانہ کو آپ آدمیوں سے رپورٹ ملی تھی کہ شزادہ واقعی خطرناک ہے۔ تناا کے آدمیوں کو مار بھگاتا ہے۔ اس نے مرجانہ کے کتنے ہی آدمیوں کی ہڑیاں، تو ڈ کر انہ موت کی نیند سلا دیا تھا۔ مرجانہ نے شکایت کی تو اسے جواب ملا۔

"اپنا گروہ نوڑ کر ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ تم عورت ہو' ہمارے مقابلے پر کاروبار شیں چلا سکو گی۔"

کرٹل جم اور مرجانہ مجھی ایک دوسرے کا سائنا نئیں کرتے تھے۔ وہ یا تو فون مختصر کے تھے۔ مرجانہ نے کرا مختصر کے تھے۔ مرجانہ نے کرا مجم کو کملا بھیجا۔

"پہلے تم جھے عورت نہیں سبھتے تھے "سرحد کی شیرنی کہتے تھے" میری طاقت۔
مرعوب ہو کر تم نے صلح کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہیا
چھٹریں گے۔ شنرادہ جیسے ایک فائٹر کو خرید کریہ نہ سمجھو کہ تم جھے جھکنے پر مجبور کر ہماد۔
گے۔ جس دن وہ فائٹر میرے ہتے چڑھے گا۔ اس روز میں اس کی گردن تو ڈکر تہاد۔
پاس اس کی لاش کا تحفہ جھبوں گی۔ یہ سب جانتے ہیں "سب مانتے ہیں کہ مرجانہ جو گئے

مرجانہ نے ساہ رنگ کی ساڑھی پہن کر اپنے آپ کو قد آدم آئینے میں دیکھ ساڑھی کا روپہلا بارڈر اس کی گوری رنگت کی طرح جگمگا رہا تھا' اس لباس کی ساہ رات میں اس کا حسن چاندنی کی طرح چنگ رہا تھا۔ وہ جب بھی سوشل گیررنگ میں جاتی یا بھر پیلس اسٹیش جانا پڑتا تو ایسے وقت شریف عورتوں کی طرح ساڑھی یا شلوار کریتہ پہن الم کرتی تھی۔ اس لباس میں وہ صرف ایک عورت نظر آتی تھی۔ دیکھنے والے یہ نہیں سمج پاتے تھے کہ اس لباس میں کتنی بجلیاں بھری ہوئی ہیں۔

وہ کو تھی سے باہر آ کر کار کی مجھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور واجد سے کہا۔ "تھانے کہ لرف چلو۔"

واجد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسے جرانی سے دیکھا لیکن کوئی سوال کرنے کی جرائت نہ کر سکا۔ اس نے چپ چاپ کار اشارٹ کرکے آگے بڑھا

دی۔ رائے میں مرحانہ نے اس سے پوچھا۔ دو تمبداد کیا خیال ہے کار دریا میں کیسے کری ہوگی؟"

واجد نے جواب دیا۔ "انسکٹر سرفراز نشے میں کار ڈرائیو نمیں کرتا۔ جب سے اس نے شراب پنی شروع کی ہے ایک ڈرائیور کو طازم رکھ لیا ہے۔ اگر وہ آپ سے ملنے آ رہا تھا تو اس حادثے کے نتیج میں دو لاشیں ملنی چاہئیں ایک انسکٹر کی دوسری ڈرائیور

"مادام! كرتل پاگل موگيا ہے۔ اس نے تو آپ كو اغوا كرنے كا بھى دعوى كيا ہے۔"
"ميں جائتی موں وہ جھے كى طرح بر بس كر كے اپنا قيدى بنانے كے بعد مجبور
كرے گاكہ ميں اپنا گروہ توڑ دول اور شنرادے كى طرح اس كى دست راست بن كركام
كروں۔"

"چیونیٰ کی جب موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ کرٹل بھی اپنے پر نکال رہاہے' آپ کے ہاتھوں اس کی موت یقینی ہے۔"

وہ نفرت سے ہونٹ سکوڑ کر بولی۔

"کرنل جِم مٹی میں رینگئے والا ایک کیجوا ہے۔ اسے تم بھی پیروں سے کچل سکتے ہو۔ میں اس انتظار میں ہوں کہ کس دن شزادے سے فکراؤ ہو گا جس دن میں شزادے کی گردن تو ژوں گی' اس دن کرنل جِم کی کمرخود بخود ٹوٹ جائے گی۔"

وہ باتیں کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن تک پہنچ گئے۔ تھانیدار نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ "مادام! میں آپ کے پاس ابھی آنے ہی والا تھا۔ کیا آپ کو کار کے حادثے کی اطلاع مل گئ ہے؟" مرجانہ نے انجان بن کر یو چھا۔

"كون مى كار كا حادثه؟ ميں تو انسپگر مرفراز احمد خان سے ملنے آئى ہوں۔"
"ميں اننى كى كار كا ذكر كر رہا ہوں۔ وہ كار آپ نے انہيں استعال كے لئے دى
تمی آن منے وہ دریائے توران سے نكالى گئى ہے۔ اس كاركى اگل سيٹ پران كے ڈرائيور
كى لاش پائى گئى ہے ليكن انسپگر صاحب لا پتہ ہیں۔ ہم نے ان كى كوشى ميں فون كيا تھا،
وہال سے ان كے ملازم نے بتایا كہ وہ منج اپنے ڈرائيور كے ساتھ كوشى سے روانہ ہو گئے
تھے۔"

مرجانہ نے پوچھا۔ "تو پھرانسپٹر کمال غائب ہو گئے؟"

. تلاش محبت 🔿 97

ہی پھرانی جگہ سے اٹھتی ہوئی پولی۔ "اچھی بات ہے میں انٹیلی جنس والوں سے نمٹ لول گی۔"

تفانے سے باہر آگراس نے واجد سے کما۔

"تم کسی ٹیکسی میں واپس چلے جاؤ' میں جائے واردات پر پہنچ کر اپنے طور پر پکھ علومات حاصل کرنا جاہتی ہوں۔"

یہ کمہ کروہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور اسے اسٹارٹ کرنے لگی۔ واجد

"مادام! اليي جگه آپ كا تنها جانا مناسب نميس ب-"

اس نے غراکر واجد کو دیکھا پھر ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی بولی۔ "موت ہیشہ تنا اتی ہے اور میں ان کے لئے موت بن کر جارہی ہوں۔"

اس نے ایک جھکے سے کار اسٹارٹ کی اور ڈرائیو کرتی ہوئی دور نکل گئی۔ ہیں بنے تک اس کی کار ٹیٹر ھے میٹر ھے بہاڑی راستوں پر دوڑتی رہی۔ + پھرایک جگہ بلندی کینے کر اس نے گاڑی روک دی۔ پھرڈلیش بورڈ سے ایک دور بین نکال کر باہر آگی۔ وہ ت دیر تک اور بہت دور تک بھٹی رہی اور آ کھوں سے دور بین لگا کر دور نشیب میں مارات کی طرف دیکھنے گئی جو چٹانوں کے در میان سے گزر تا تھا اور جہاں صبح کے تت مونا میڈم نوری اور شزادے نے اس کے سب سے بردے معاون انسپائر سرفراز کو نار کیا تھا گئی ہو بہان کچھ شیس تھا۔ راستہ ویران نظر آ رہا تھا۔ وہ آبستہ آبستہ چلتی نار کیا تھا گئین اب وہاں کچھ شیس تھا۔ راستہ ویران نظر آ رہا تھا۔ وہ آبستہ آبستہ چلتی فرکیا تو کو تیک ٹیڑھی میڑھی چٹانوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ ان چٹانوں کے بچ ایک شخص نظر ت نظر آنے لگا۔ وہ ایک چٹان پر اوور کوٹ بچھائے لیٹا ہوا تھا۔ اس کا صرف چرہ نظر آ رہا ایک کے مارف چرہ نظر آ رہا ایک کے مارف جم ممبل سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے سمانے ایک ایم گن رکھی ہوئی تھی۔ ایک کیم کرنے ہوئے دیکھاتو وہ واضح طور ایکونکہ تمام جم ممبل سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے سمانے ایک ایم گن رکھی ہوئی تھی۔ ایکونکہ تمام جم ممبل سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے سمانے ایک ایم گن رکھی ہوئی تھی۔ ایکونکہ تمام جم ممبل سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے سمانے ایک ایم گن رکھی ہوئی تھی۔ ایکونکہ تمام جم ممبل سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے سمانے ایک ایم گن رکھی ہوئی تھی۔ ایکونکہ تمام جم محمل کرنے آیا تھا اور شکار کرنے کی بجائے ان چٹانوں کو بیڈر روم سمجھ کر اگرا میا تھا۔ مرجانہ نے نیچ کی طرف جھک کر آسے آواز دی۔

"اك" تم كون مو؟ اوپر آؤ....."

اس نے اوپر کی جانب دیکھا۔ پھر ہاتھ بال کر بولا۔

"میں جانیا ہوں بھی بھی موت خوبصورت عورت کا روپ بدل کر آتی ہے۔ میں مارا ہی انظار کر رہا تھا۔ جب اوپر آگئ ہو تو نیچ بھی چلی آؤ۔ مرنے کے لئے یہ جگہ

" کی تو سمجھ میں نہیں آ تا۔ کار میں ان کا بریف کیس بھی پایا گیا ہے جس سے ابرہ ہو تا ہے کہ وہ کار میں موجود تھے۔ اگر موجود تھے تو ان کی لاش کار سے نکل کر دریا م بسہ گئی ہوگی یا پھروہ کمیں راستے میں اثر گئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شام تک اپنے خیریت کی اطلاع پنجادیں۔"

یہ بات من کر مرحانہ سوچ میں گم ہو گئی۔ وہ اپنے طور پر یہ خیال قائم کر رہی تم کہ انسکٹر سرفراز کو کرٹل جم کے آدمیوں نے اغواکیا ہے "کیونکہ انسکٹر سمگانگ کے سلط میں میرا ایک مضبوط حمایتی اور مددگار تھا۔ کرٹل جم اسے غائب کر کے میرے کاروبار کم فقصان پنجانا جاہتا ہے۔

تھانیدار مرجانہ کے چرے کو مگری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سنجیدگ سے

"ہادام مرحانہ آپ السکر صاحب کی دوست ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان کی مدد
سے سمگلنگ کا کاروبار کرتی ہیں۔ میں آپ لوگوں کے خلاف کچھ کتے ہوئے اس لئے ڈرتا
ہوں کہ السکر صاحب برے اثر و رسوخ والے ہیں۔ وہ مجھے ملازمت سے برطرف کر
سکتے ہیں لیکن آپ کی اطلاع کے لئے میں یہ عرض کر دوں کہ انٹیلی جنس والے آپ
لوگوں کے معاملات میں دلچپی لینے گئے ہیں۔ کرئل جم 'مادام مرجانہ اور شنرادہ ان کی
نظروں میں ہیں۔ انٹیلی جنس کا ایک آفیسر پچھلے ونوں انسکر صاحب کے پاس آیا تھا اور
بری تخق سے آپ لوگوں کے متعلق معلومات حاصل کر رہا تھا۔"

مرحانہ نے پوچھا۔ "انٹیلی جنس کا افسر کون ہے؟ کیا آپ اس سے میری ملاقات کرا ۔ ۵۰

"مادام! میں اسے نہیں جانا۔ یہ بات مجھے انسکٹر صاحب نے بتائی ہے۔ وہ خود نہیں جائے کہ وہ کور نہیں جائے کہ وہ کون تھا؟ انہوں نے اس کا چرہ بھی نہیں دیکھا۔ وہ اندھیرے میں آیا تھا اور ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد کوئی نقش قدم چھوڑے بغیر چلا گیا۔"
"دالی صورت میں کیسے کما جا سکتا ہے کہ وہ کوئی سرکاری افسر تھا؟"

تھانیدار نے جواب دیا۔

"اس کی آمدے پہلے ہی اٹٹیلی جنس والوں کی طرف سے انسپکٹر صاحب کو اطلاع وی گئی تھی کہ فلال وقت ایک آفیسران کے پاس آئے گا وہ اس کے لئے ضروری معلومات فراہم کرس۔"

یہ س کر مرجانہ کی پیشانی پر شکنیں پر گئیں۔ وہ کچھ در سک مری سجیدگ سے سوچتی

۔ "میں پر ندوں کا شکار کرنے آیا تھا۔ یمال دریا کے کنارے رنگ برنگے پر ندوں کا شكار كھلنے ميں مزہ آتا ہے۔"

"تم كب س اس جنان يرته؟"

ومیں کل شام کو وہاں پہنچا تھا۔ سوچا تھا کہ دو چار پرندوں کا شکار کرنے کے بعد واپس چلا جاؤل گاليكن مجھ پر اختلاج قلب كا دورہ پڑ كيا۔ تبھى تبھى ميں اس طرح اچانك

> یار پر جاتا ہوں۔ میں اختلاج قلب کا مریض ہوں۔ یہ دیکھو.......... اس نے تھلے میں سے ایک دواکی شیشی نکال کر دکھائی اور کہا۔

"ایک بهت بوے ڈاکٹرنے یہ دوا میرے لئے تجویز کی ہے۔ اسے پینے کے بعد آرام آجاتا ہے۔"

مرجانہ نے دوا کی شیشی پر لگے ہوئے لیبل کو پڑھا پھر اسے واپس کرتے ہوئے

"کیا تم نے مچھلی رات اس چٹان پر گذاری تھی؟"

"ہاں۔ اختلاج قلب سے نجات ملی تو بخار چڑھ گیا۔ رات بھر میری تجیب حالت ر ہی۔ بھی سو تا رہا بھی جاگتا رہا۔ صبح تک میں اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ چیخ چیخ کر کسی کو مد کے لئے بھی نہیں بکار سکتا تھا۔ صبح میں نے دیکھا اس رامتے پر ایک پک آپ آکر کھڑی ہو گئی تھی اور اس میں سے دو عور تیں نکل کر ہاتیں کر رہی تھیں۔ تھوڑی ہی در

بعد میرے ہی قد و قامت ایک آدمی ان کے پاس آیا۔ پھرائمیں کچھ کمہ کر اس سامنے والی چنان کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے انہیں آواز دی کیکن آواز اتی کمزور تھی کہ وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ میں نے رومال نکال کر دو تین بار ہلایا تو میرے ہاتھ و کھنے لگے۔" مرجانہ نے ٹاگواری سے کہا۔

"تم دیکھنے میں اتنے بٹے کئے نظر آتے ہو گرعور توں سے زیادہ نازک ہو۔ تم جیسے مرد کو شرم سے مرجانا جائے۔"

"میں تو بخار سے مرر ہاتھا۔ تمہیں دیکھ کر سمجھا کہ واقعی میری موت آ گئی ہے۔" "كيامين تههين موت كي طرح بهيانك نظر آتي مون؟"

ودمیں ہر خوبصورت عورت کو یمی سمجھتا ہوں۔ ایک حسین لڑکی میری زندگی میں آئی مھی لیکن جب وہ میرے گھر میں آئی اور میرے باپ کی دولت کو دیکھا تو میری سوتیلی مال بن تج ۔ عدر ۔ جتنی چنی ہوتی ہے اتن ہی زیادہ دولت کی طرف سیسلتی ہے۔ اب مرجانه نے غصے سے کما۔ "بکواس مت کرو۔ میں کہتی ہوں اوپر آؤ ورنہ کج ع

حمهیں موت کی نیند سلا دوں گی۔"

"ارے جاؤ ایک تو روح قبض کرنے آئی ہو' اوپرسے دھمکی دیتی ہو۔ میں بلندی پر پہنچ کر مرنا نہیں چاہتا۔"

مرجانہ آ تھوں سے دور مین ہٹا کر سوچنے گی۔

" یہ کم بخت کون ہو سکتا ہے 'میرانداق اڑانے کے انداز میں باتیں کر رہا ہے۔ اگر یہ میرے دشمنوں میں سے ہو چر آج اس کی موت آ گئی ہے۔"

یہ سوچتی ہوئی وہ کار کے پاس آئی' اس کی ڈگ کھول کر ایک مضبوط رسی نیچے کی طرف بھینک دی۔ وہ رس کی مدد سے پنچے اُترنا چاہتی تھی۔ نوجوان نے آواز دی۔ "اے تم ساڑھی پنے ہوئے ہو۔ میں یمال لیٹے لیٹے تممارے اترنے کا نظارہ نسب كرسكوں گا- ساڑھى گر بوكرے گى- بهتر بے كه تم اوير بى رہو ميں خود تهمارے پاس آرہا

یہ کمہ کروہ اٹھ گیا اور اپنا بوریا بسر سمیٹنے لگا۔ وہ بڑے اطمینان سے اوپر آنے کی تیاری کررہا تھا۔ مرجانہ نے جھنجلا کر کہا۔

" ديرينه كرو جلدي آؤ- مردكو ايك سپايي كي طرح چاق و چوبند مونا چاہيئے-" وہ اپنا تمام سامان باندھ چکا تھا۔ مرجانہ نے سمجھا کہ اب وہ اوپر آئے گا لیکن وہ ایک تھلے سے آئینہ نکال کر کنگھی کرنے لگا۔ مرجانہ دانت پیتی ہوئی اور مٹھیاں بھینی ہوئی این غصے کو ضبط کرنے گئی۔ اگر وہ قریب ہو تا تو اسے ایک ہی ہاتھ جما کر اس کی ساری نزاکت دور کردی۔

خدا خدا کرکے وہ رس کو تھام کراویر چڑھنے لگا لیکن چڑھنے کے انداز میں بھی ایسا اناڑی مین تھا کہ مجھی مجھی اس کا یاؤں چٹان مرسے پھسل جاتا تھا اور وہ رسی کو پکڑے إدھر سے اُدھر جھولنے لگنا تھا۔ مرحانہ ری کو پکڑ کراس طرح کھینچنے لگی جیسے کنویں سے ڈول تھینچ رہی ہو۔ وہ نوجوان بہت وزنی تھا تھینچتے تھینچتے مرجانہ کو بسینہ آنے لگا۔ جب وہ اوپر پنچا تو اس احمق کو د مکیمه کروه کمی قدر نرم پژگئ۔ وہ خوبرو اور صحت مند نوجوانوں کو پہند كرتى تقى ادر جب تك ان سے جى نه بھرتا انسيس اپنا مهمان بناكر ركھتى تقى كيكن اسے

بردلول سے نفرت تھی' اس نے ظاہری نفرت سے کہا۔ "تم کیے مرد ہو' اتنے اونیے پورے جوان ہو کر ابھی تک بچوں کی طرح ار گن

تلاش محبت 🔾 100

اس سوتیلی مال نے مجھ پر روای مظالم توڑ توڑ کر مجھے اس قدر توڑ دیا ہے ، میں زند رہے کا جوائے ہر گھڑی موت کی تمناکر تا ہوں۔"

مرجانہ نے کہا۔ 'میری طرف سے تم ابھی مرجاؤ نضول باتوں میں وقت ضائع کر\_ کی بجائے کام کی باتیں کرو۔ یہ بتاؤ کہ وہ شخص چٹان کے پیچھے کیوں گیا تھا؟''

"ضبح کا وقت تھا' ایسے وقت لوگ کھیتوں یا چٹانوں کے پیچیے ہی جاتے ہیں۔" مرحانہ اسے گھور کر دیکھنے گئی۔ اس کے جی میں آیا کہ ایک اُلٹا ہاتھ اس کے منہ پہر مرکز دے لیکن وہ کمزوروں اور بزدلوں پر ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ وہ غصے ک

رسید کر دے لیکن وہ کمزوروں اور بردلوں پر ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ وہ غصے اُ ضبط کرتی ہوئی بولی۔

"جو ہو چھتی ہوں' اس کا صحیح جواب دو۔ وہ چٹان کے پیچھے کیوں گیا تھا؟" "میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کیوں گیا تھا۔ جب ایک مرسڈیز کار وہاں پہنچی تو و

چٹان کے پیچھے سے نکل آیا۔" مسٹر مزکار کار کا ذکر آتے ہی مرحان نے اس کریان و کو اسٹر مضاما شکنی میں ل

مرسڈیز کار کا ذکر آتے ہی مرجانہ نے اس کے بازو کو اپنے مضبوط شکنج میں لے کر جھنجو ژتے ہوئے یوچھا۔

"کیا وہاں مرسڈیز کار آئی تھی؟ بناؤ پھر کیا ہوا؟"

"پھرتو میں نے الیا منظر دیکھا ہے جے بھی بھلا نہیں سکتا۔ پہلے اس کار کے ڈرا سُور نے ریوالور دکھا کر بچھی سیٹ پر بیٹے ہوئے آدی کو باہر آنے پر مجبور کیا۔ جب وہ باہر آیا تو اسے انجکشن کے ذریعے بے ہوش کر دیا گیا۔ پھر چٹان کے پیچھے سے نگلنے والے آدی نے ڈرا سُور کی گردن پر ایک ایسا ہاتھ رسید کیا کہ وہ بھی زمین پر گر پڑا۔ کیا ایک ہاتھ مارنے سے آدی مرجاتا ہے؟"

مرجانہ نے کما۔ "اگر میرا ایک ہاتھ تمہاری گردن پر پر جائے تو تمہیں تجربہ ہو جائے گالیکن اس تجربے کو سمجھنے کے لئے تم زندہ نہیں رہو گے۔ تم مجھے بھی نضول ہاتوں میں الجھا دیتے ہو۔ چلو بتاؤ پھر کیا ہوا؟"

وہ بتانے لگا کہ کس طرح ڈرائیور کو کار کی اگلی سیٹ میں ٹھونس کر اور اس کار کو آگے لے جاکر دریا میں گرایا گیا۔ اس کے بعد وہ آدمی اُس آدمی کو کاندھے پر اٹھا کر لے گیا جے انجکشن کے ذریعے بے ہوش کیا گیا تھا۔

مرجانہ سمجھ گئ کہ چٹان کے پیچے سے نکل کر ڈرائیور کی گردن پر کرائے کا ہاتھ مارنے والا شنرادہ ہی ہو سکتا ہے۔ وہی انسپکٹر سرفراز کو کاندھے پر اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی اجنبی نوجوان سے بولی۔

"چلو اٹھو۔ تم اس واقعہ کے عینی شاہر ہو میں تہہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گی۔"

وہ زمین پر سے اٹھ کر اپنا سامان اُٹھانے لگا۔ مرجانہ نے پوچھا۔ "تہمارا نام کیا

'' ''فاکسار کو کامران کہتے ہیں۔ مجھے شاعری سے گمری دلچیں ہے۔ تہمارے حسن و

جال کو دیکھ کر ابھی ابھی ایک شعر نازل ہوا ہے۔ عرض کرتا ہوں.........." اس نے قوالوں کے انداز میں ایک ہاتھ کان پر رکھ کر ترنم سے شعر سانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے ہی مرجانہ نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑ کھڑا

۔ ریچیے چلا گیا۔ "شاعر کا بچہ' میں خوبصورت لفظوں سے ت<u>کھلنے</u> والی عورت نہیں ہوں۔ میں فولاد

ہوں مجھ سے داد حاصل کرنا چاہتے ہو تو مرد کی طرح خم ٹھونک کرسامنے آؤ۔" وہ سامنے آنے کی بجائے کار میں جا کر بیٹھ گیا۔

☆=====☆

النيكر سرفراز نے كئى بار آئميس بھاڑ بھاڑ كر اندھيرے ميں ديكھنے كى كوشش كى مگر سياى ميں كہيں ہميں الرلى سياى ميں كہيں ہميں الرلى سياى ميں كہيں ہميں الرلى كى كرن بھو ئى نظر نہيں آئى۔ اس كے ہاتھ سے گھڑى بھى الارلى كى تقى ورند وہ ريديم ڈاكل سے اس بات كا اندازہ كرتا كہ اس تاريك كمرے ميں رہتے ہوئے كتنا عرصہ گزر كيا ہے۔ كچھ اليے او قات مقرر سے كہ اسے كھانا لى جاتا تھا۔ كھانے سے پہلے ايك قد آور شخص اس كے پاس آتا تھا' اس كے ساتھ كرنل جم ہوتا تھا۔ كرنل جم بہتا ہوئى سمولت سے كہتا۔

"مسٹر سرفراز! آپ آگر مرحانہ کا ساتھ چھوڑ دیں تو وہ جلد ہی کمزور پڑ جائے گی۔ وہ آپ کو بل آپ کو بل جائے ہیں۔ اس نے ایک مرسڈیز کار دی اور شاید چند ہزار روپے آپ کو بل جاتے ہوں گے۔ اس کے بدلے میں وہ ہرماہ لاکھوں روپے کماتی ہے۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم اس سے دوگنی رقم آپ کو دیا کریں گے۔"

سرفرازنے اسے جواب دیا۔

"میں کی ایک کا ساتھ دے سکتا ہوں' تہمارا یا مرحانہ کا۔ مرحانہ نے مجھی مجھے شکایت کاموقع نمیں دیا اس لئے میں اس کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ دہ بیشہ مجھے خوش کردیتی ہے۔"

قد آور مخص نے کما۔ "ضرور خوش کرتی ہو گ۔ عورت جو ہے۔ ہمارے پاس اس

-i -i

ے بھی طرحدار حیینائیں ہیں۔" "پھر بھی میں مرجانہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری عور تیں اس کے سامنے ..."

"ضرور ہوں گ۔ مرحانہ جوانی کے سینج پر بھی جمناسٹک کے کرتب دکھاتی ہو گ۔ ا، کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے لیکن مسٹر سر فراز میرا نام شنرادہ ہے۔ بہت جلد میں تہار مرحانہ کو یمال لاؤں گا اور تہاری آ تکھوں کے سامنے اس کے ساتھ جمناسٹک کے کرڑ دکھاؤں گا۔"

کرنل جِم نے کہا۔ "آپ کو گرفار کرکے یمال لانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ مہم کھنگ کے سلیلے میں آپ کے تعاون کے طلبگار ہیں۔ آپ کے بغیر بھی ہم اپنا کا فکال لیتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مرجانہ آپ کی رہائی کا مطالبہ کرے۔ وہ ہمارے پار آگے اور ہمارے ماتحت رہ کر کام کرنے کا معالمہ کرے۔ ایک ملک کے دو بادشاہ اور ایک مرحد کے دو سمگر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یمال لانے کا ایک اور مقصد ہے۔ وہ نہ کہ آپ پولیس کے بہت بڑے آفر ہیں۔ آپ شمرکے ایسے دولت مندوں کو جانتے ہیں جو ماضی کوئی نہ کوئی جرم کر چکے ہیں۔ آپ ممل ثبوت کے ساتھ ان کے جرائم کا ریکار ڈ چیڑ میں کردیں' ہم انہیں اپنے مقاصد کے لئے بلیک میل کریں گے۔"

سرفراز کا جواب سنتے ہی شنرادے نے اس کی کمریر ایک ٹھوکر ماری۔ وہ ایک دم سے چنتا ہوا فرش پر گر کر تڑ پنے لگا۔ کرنل جم نے گھرا کر کما۔

"شنراده على متهيل سمجما چكا ہول كه ابھى اسے اذبيوں ميں متلا شيل كرنا ہے۔ اسے ديكھو كميں مرنہ جائے۔"

شنرادے نے کہا۔ ''میہ مرے گانہیں البتہ اس کی ایک آدھ پہلی ٹوٹ گئی ہے۔ یں اپنے ہاتھ پاؤں کے دزن کو اچھی طرح سجھتا ہوں۔ آپ یمال ڈاکٹر کو بھیج دیجئے۔'' یہ کمہ کروہ اس تاریک کمرے سے باہر چلا گیا۔ کرتل جم بھی سرفراز کو فرش پر تڑپا چھوڑ کر چلا گیا۔ پھریتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا۔ ڈاکٹر اس کے باس آیا تھا اور اسے دوائیں

چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر پہتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا۔ ڈاکٹر اس کے پاس آیا تھا اور اسے دوائیں دے کریہ اطمینان دلا گیا تھا کہ پہلیاں سلامت ہیں۔ صرف ایک آدھ پہلی ذراسی چٹاگئ ہے۔

وہ ان کے رحم و کرم پر بڑا رہا۔ وہ ہر گھڑی اس بات کی توقع کر رہا تھا کہ مرجانہ اس اس معیبت سے نجات ولانے کے لئے ضرور آئے گی 'خواہ ہنگامہ برپا کرنے کے لئے

آئے پاکرنل جم کے سامنے تھکنے آ جائے گر آئے گی ضرور .........." کرنل جم ایک بڑے سے کمرے کے آرام دہ صوفے پر بیٹھا وہ کی سے شغل کررہا تھا۔ شنرادہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا اس سے کمہ رہا تھا۔

تلاش محبت 🔾 103

ور بہت ضدی ہے عمال نہیں آئے گا۔ وہ اس بات پر اِترا رہی ہے کہ اسے دوہ بہت ضدی ہے کہ اسے دوہ اس بات پر اِترا رہی ہے کہ اسے

ہارے خلاف کامران نامی ایک عینی شاہر مل کیا ہے۔"

کرنل جم نے کہا۔ "میں اس عینی شاہر کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ اسے بھی یا تو ختم

کرنا ہو گایا وہاں سے غائب کر دیتا ہو گا۔'' ''وہ مرجانہ کا خاص مہمان ہے اور اس کے آدمیوں کی کڑی نگرانی میں رہتا ہے' وہاں تک پہنچنے کے لئے پھرایک بار مونا اور میڈم نوری سے کام لیٹا ہو گا۔''

وہاں تک پیچے کے سے پر ایک بار سونا اور مید اور ن سے نا ایک ہو ہو۔
"ہوں۔ ہم شہر جاکر اپنی کو تھی سے مرجانہ کو فون کریں گے اور اسے سامنے آنے
کے لئے کمیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ انسپٹر سر فراز کی رہائی کے لئے ضرور ہمارے پاس
آئے گی۔ جب وہ اپنے اسٹنٹ واجد کے ساتھ ہماری کو تھی کی طرف آئے گی تو تم اس
کی کو تھی کی طرف چلے جانا۔ وہاں جو دو چار لوگ پسرے پر موجود ہوں گے 'وہ تمہارے
مقابلے پر ٹھر شیں سکیں گے۔ تم بآسانی کامران کو وہاں سے خائب کردو گے۔"
هذا بلے پر ٹھر شیں سکیں گے۔ تم بآسانی کامران کو وہاں سے خائب کردو گے۔"

شزاد کے کہا۔ "مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مرحانہ سے سامنا نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے اس کے کتنے ہی آدمیوں کو نقصان بنچایا ہے اسے انتقاباً میری طرف برھنا چاہئے تھا گر پتہ نہیں اس کی خاموشی میں کیا مصلحت ہے اور کرنل 'تم بھی مجھے اس کی گوشی جانے سے روکتے ہو' میرا مشورہ مانو اور مجھے وہاں جانے کی اجازت دو' ایک بار ہم دونوں کرائیں گے تو فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔"

کرنل جم نے کہا۔ "تم ارنے والے صرف اتنا ہی سوچتے ہو کہ سامنے والے کو یا تو الد دینا ہے یا خود مرجانا ہے گر کاروباری سیاست میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں تہیں بھی زندہ دیکھنا چاہتا ہوں اور مرجانہ کو بھی۔ تم نہیں جانتے مرجانہ بہاری قیم میں آ جائے گی تو سارا منافع اسی طرف آئے گا۔ بھرتم دونوں میرے دو مضبوط بازو بن کر رہو گے۔"
منافع اسی طرف آئے گا۔ بھرتم دونوں میرے دو مضبوط بازو بن کر رہو گے۔"
شنرادے نے ناگواری سے منہ بنا کر کہا۔

"وورت كوتم بى اپنا مضبوط بازو سمجھ كتے ہو' ميں شيں سمجھ سكتا۔ جس دن وہ ميں سمجھ سكتا۔ جس دن وہ ميرے سلمنے آئے گی اس دن ميں اسے اپنا بازو بنانے كى بجائے اسے اپنے بازوؤں ميں الأول گاور اسے سمجھاؤں گا كہ عورت صرف بازوؤں ميں مچلنے كے لئے ہوتی ہے۔"

کرنل جم نے بنتے ہوئے كما۔

"میں تمہاری خواہش کے سامنے رکاوٹ شیں بنول گالیکن اس خواہش کی سے دوستانه ماحول میں ہونی چاہئے۔ جب وہ میرے کاروباری معاملات میں جھکے گی تو تمہار سامنے بھی جھکتی چلی آئے گا۔"

شزادے نے کملہ "جمیں اب شرکی طرف جانا چاہے اور پہلی فرصت میں مرد ے فون پر رابطہ قائم کرنا چاہئے ' میں اس کی کو تھی میں داخل ہونے کے لئے بہت .

> كرئل جِم آخرى پيك خالى كرنے كے بعد اس كے ساتھ اٹھ كيا۔ ☆=====☆=====☆

مرجانہ جب سے کامران کو پکڑ لائی تھی تب سے وہ اس کے لئے دردِ سر بنا ہوا تھ اس نے کو تھی میں پنچتے ہی سب سے پہلے کامران کے متعلق معلومات حاصل کی تھیں

اس نے بتایا تھا کہ اس کا باپ قیصرآباد کا ایک بہت بڑا تا جر ہے اور اس کی ایک سوتلی مار ہے جو پہلے اس کی محبوبہ تھی مگراب اس پر ظلم کرتی ہے اور اے اپنے رائے سے ہڑ چاہتی ہے تاکہ اس کے باپ کی ساری دولت کی وہ تنا مالک بن جائے۔ اس کابو ڑھا بایہ

بھی جوان بیوی کی حمایت کرتا ہے اور اس کی حمایت میں اینے بیٹے کو احمق کمتا ہے۔ مرجانہ نے اس کی رام کمانی سننے کے بعد کملہ

"تمهارا باب کیا کے گا ساری ونیا میں کے گی کہ تم احق ہو۔ جب سے آئے ہ میرے حسن کے قصیدے پڑھ رہے ہو۔ میری جیسی عورت تمہارے جیسے احمقول کے

لئے بیدا نہیں ہوتی ہے۔"

"محرتم تو پیدا ہو چک ہو مجھے تمہارے غصے کی پرواہ سیں ہے۔ بقول شاعر "تمہیں میرے پیار پر غصہ آتا ہے ، مجھے تہمارے غصے پر پیار آتا ہے۔"

مرجانه نے غصے سے بوچھا۔ "میں نے جو الٹا ہاتھ جمایا تھا کیا تم أسے بھول گئے؟"

" بھولنے کاسوال ہی پدا نہیں ہو تا۔ شاعر بننے سے پہلے ہی میرے استاد نے سمجھا دیا تھا کہ معثوق ستم شعار ہو تا ہے' اس کی لات جو توں کا بُرا نہیں منانا چاہئے۔"

"عورت سے مار کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، تہیں مرجانا چاہے۔" "بال مجھے مرجانا چاہئے مگرتم چاہنے کا موقع ہی نہیں دیتیں۔"

اس کی بات یر وہ بے اختیار مسرانے لگی۔ ای وقت واجد ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ پہنچ گیا۔ مرجانہ کو مسکراتے و کھ کراسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ سنگدل عورت مرددں کے سامنے مسکرانے کو اپن توہین سمجھتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا۔

"مادام! یه شمینه ب میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ ہم شادی کرنا جاہتے ہیں

اں لئے اے ساتھ رکھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔" مرجانہ نے ٹمینہ کو سرے پاؤں تک دیکھا' چراے قریب آنے کے لئے کہا۔ جب وہ قریب آنے کلی تو پتہ چلا کہ وہ چلتے وفت ذرا سالنگراتی ہے۔ مرجانہ نے واجد کو سوالیہ نظروں ہے دیکھا۔ واجد نے جلدی سے وضاحت کی۔

"ادام، شاید آپ بھول گئی ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک حادثے میں شمینہ کی

اک ٹانگ ضائع ہو چکی ہے۔ اس کی بائیں ٹانگ مصنوعی ہے۔" مرجانہ نے ثمینہ کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور اپنا ہاتھ اس کی بائیں ٹانگ پر رکھ کر

اں کی شلوار ذرا اٹھا دی۔ مھٹنے سے بینچے پلاسٹک کی ٹانگ تھی کیکن اس مصنوعی ٹانگ کو نگاکرتے وقت بھی وہ شرواری تھی۔ مرجانہ نے مطمئن ہو کر کہا۔

"واجد ہم بیشہ خطرات میں گِھرے رہتے ہیں' یہ بے چاری تمہارے ساتھ کمال ہماگی پھرے گی؟"

شمینہ نے کہا۔ "مادام! میں واجد کے ساتھ جینا اور مرنا چاہتی ہوں۔ مجھے خطرات کی

یرواہ تمیں ہے۔"

مرجانہ وہاں سے اٹھ کرواجد کے ساتھ دوسرے کمرے میں آگئی۔ وہاں آ کراس

ومیں نے شہیں کامران کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا مگر تم ا پی محبوبہ کو پکڑ لائے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں کام کے دفت نضول باتیں پند نہیں

"سی جانیا ہوں۔ آپ کے علم کے مطابق میں نے تمام معلومات ماسل کرلی ہیں۔ كامران نے جو كھ آپ سے كما ہے وہ درست ہے۔ كامران كے باب كا نام ركن الدين ہے۔ وہ شرکا بہت برا جو ہری ہے۔ میں نے اس کی کو تھی میں پہنچ کر اس سے ملاقات کی می اور اسے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا کامران حارے پاس ہے اور اپنی سوتیلی مال کی وجہ نے

اسی کھروالی نمیں آنا چاہتا۔ اس کے باپ نے لاروائی سے کما۔ "اس ب وقوف لڑے کا نام میرے سامنے نہ لو۔ وہ یہاں نہ آئے تو بمتر ہے۔ وہ اُلُو كا پھاميرى نوجوان يوى كو ائى محبوبہ كتا ہے اور مجھے بدئام كرما چرما ہے كه ميں نے اس کی محبوبہ کو اس کی ماں بنا دیا ہے۔ دہ کم بخت بچین ہی سے اول درجے کا احمق ہے۔ میرے کئے ہیشہ پریشانیوں کا ماعث بنا رہتا ہے۔ میں اس احمق کو اپنی جائیداد کا وارب

"واجد کو باکر میں اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ میں خوش نصیب ہوں یا برنصیب" کیونکہ مجب بھی ایسا ملا ہے جو مجرانہ زندگی گذار رہا ہے۔ میں توجہ کی محتاج ہوں۔ وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے مجھ پر پوری توجہ نہیں دے سکے گا۔ میں بہت دور سی چتی ہوں۔ یہ بھی سوچتی ہوں کہ خدانخواستہ وہ قانون کی گرفت میں آئے گا تو میں بین دنیا میں پھر تنمارہ جاؤں گی۔"

تلاش محبت 🔾 107

یں دنیا یں چنر منا رہ جاوں ہے۔ کامران نے اپنا سینہ ٹھونک کر کھا۔

"جب تک میں زندہ ہوں' تہیں تنا نہیں رہنے دوں گا۔ میرے شعروں میں کتنی ہی مجدباؤں کی مخبائش ہے۔ ابھی تک میں غلطی پر تھا۔ مرجانہ سے محبت کر رہا تھا جو جیشہ مرجانے کے لئے کہتی ہے۔ مرجانہ بڑا وابیات نام ہے۔ تہمارا نام خوبصورت ہے۔ اب میں تم سے محبت کروں گا۔"

شینہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹا ہوا مخص اس سے نداق کر رہا ہے یا واقعی ایسا احتی ہے جیسا کہ نظر آتا ہے۔ وہ ناگواری سے بولی۔

"محبت بدلنے والی چیز ہوتی تب بھی میں واجد کو چھوڑ کر تمہارے جیسے احمق کا تصور آ۔"

"میرا تصور کرنا چاہئے۔ آج کل کی محبت پہلے کی طرح اندهی نہیں ہوتی ہے۔ وہ آگے پیچھے انجھی طرح سوچی ہے وہ آگے پیچے انجھی طرح سوچی ہے جیساکہ تم نے سوچا ہے۔ واجد اگر گرفتار ہو جائے یا پولیس مقاللے میں مرجائے تو .........."

پ ص رہ ہے۔ "بکواس مت کروہ اس سے پہلے میں تہیں مار ڈالول گی۔ تم میرے سامنے میرے مجوب کے مرنے کی باتیں کررہے ہو........"

اس کی چیخ ہوئی آوازیں س کر مرجانہ اور واجد کمرے میں آ گئے۔ 'کلیابات ہے؟'' مرجانہ نے یوچھا۔

شمینہ نے واجد کی طرف دیکھ کر کہا۔

"واجد ، یہ کون پاگل ہے ، تم مجھے کمال لے آئے ہو۔ یہ احمق تمهارے مرنے کی باتیں کررہا ہے اور مجھ پر عاشق ہو رہا ہے۔"

مرجانہ اور واجد نے گھور کر کامران کو دیکھا۔ کامران نے ایکچاتے ہوئے کہا۔ "مرجانہ! بڑا نہ مانا اب میں تمہاری جیسی سنگدل عورت سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس فیصلے سے تمہارا دل ٹوٹ جائے گا مگر میں مجبور ہوں۔ مجھے نہیں بنا سکتا تھا۔ اس لئے میں نے دوسری شادی کی ہے تاکہ دوسرا وارث پیدا ہو سکے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ اسے یا تو مار ڈالیس یا اپنے طور پر اس جانور کی پرور ٹم کریں۔ اس کے اخراجات کے لئے میں ہرماہ آپ کو معقول رقم دیا کروں گا۔" ایک باپ کی ذمان سے اسٹے سٹے کے متعلق الی باتیں میں کہ میں خامہ ش

ایک باپ کی زبان سے اپنے بیٹے کے متعلق ایمی باتیں سن کر میں خاموشی ہے والیں چلا آیا۔ کو تھی کے باہر طازموں سے بھی میں نے معلوم کیا۔ سب کا ہمی بیان ہے کا مران وہاں رہ کر سب کے لئے درد سر بنا رہتا ہے ' خاص کر طازموں کو مجبور کرتا رہ ہے کہ وہ اس کے الٹے سید ہے اشعار سنتے رہیں۔ کامران نے آپ کو جس ڈاکٹر کا نام بنا تھا 'میں نے آپ کو جس ڈاکٹر کا نام بنا تھا 'میں نے اس سے بھی طاقات کی ہے۔ وہاں بھی اس بات کی تصدیق ہوگئی ہے کہ و بج جے اختلاج قلب کا مریض ہے۔ "

واجد کہہ رہاتھا اور مرجانہ تصور میں کامران کو دیکھ رہی تھی۔ بظا ہر اس نوجوان میر بڑی کشش تھی۔ وہ دل ہی دل میں اعتراف کر رہی تھی کہ وہ اس کی طرف کھنچی جارہ ہے لیکن اس کی بزدلی اور حماقتیں نفرت انگیز تھیں۔ مرجانہ کو ایسے مردوں سے سخت نفرت تھی لیکن وہ نفرت کے باوجود اس کے متعلق سوچتی جارہی تھی۔

دوسرے کمرے میں کامران شمینہ سے کمہ رہا تھا۔

"م بهت حسین ہو مگر تمهارا نام بهت وابیات ہے۔"

ثمینہ نے اے حیرانی سے دیکھ کر پوچھا۔ میں ر

"تم کون ہو؟ میں تہیں نہیں جانتی۔ کسی جان پیچان کے بغیر تم بردی بے تکلفی ہے میرا نداق اڑا رہے ہو۔ شینہ جیسے خوبصورت نام کو واہیات کمہ رہے ہو۔"

"بہ نام تمهارے لئے خوبصورت ہو گاگر ایک شاعر کی حیثیت سے ثمینہ کا ردیف کمینہ اور پسینہ بھائی دیتا ہے۔ تنہیں اپنا نام بدل دینا چاہئے۔"

شینہ نے اداس سے کما۔ "میں بہت دکھی ہوں" اس طرح میرا فداق نہ اڑاؤ۔ میں ایک جاگیردار کی بیٹی ہوں۔ باپ کے مرنے کے بعد بے انتا دولت کی مالک ہوں لیکن محبت سے خالی ہوں۔ ایک لنگڑی عورت کو کوئی اپنی محبوبہ نمیں بناتا۔ میری دولت کو دکھ کر گتنے ہی دشتے آئے لیکن میں صرف شوہر کے دشتے سے بملنا نمیں چاہتی تھی۔ عورت شوہر سے زیادہ محبوب کو ترجیح دیت ہے کیونکہ اس سے محبت ملتی ہے۔ بہت عرصے بعد میں شوہر سے زیادہ کی آگھوں میں وہ پیار دیکھا ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں اس کے ساتھ یہاں چلی آئی ہوں۔"

یہ کمہ کروہ چند کھوں کے لئے خاموش ہو گئی۔ پھرایک گھری سانس لے کر بول-

اس حینہ ثمینہ سے محبت ہو گئی ہے۔" مرجانہ نے غصے سے کہا۔ 'و تنہیں میہ خوش فنمی کیوں ہے کہ میں تنہاری محبت میر مری جارہی ہوں۔ یا گل بے وقوف کمیں کے۔ جب سے آئے ہو تب سے مجھے فنول باتوں ایل الجھارہ ہو۔ خبردار اگر ثمینہ سے فضول باتیں کیں تو مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو گا ثمینه ہمارے ساتھ چلو'اسے یمال تنما مرنے دو۔"

ثمینہ ان کے ساتھ کرے سے باہرجانے گئی۔ کامران نے کہا۔ "میں یمال تنما نہیں رہوں گا۔ اگر میری محبت کی قدر نہ کی عمی تو ابھی یمال سے جلا

مرجانہ نے دروازے پرسے پلٹ کر کما۔

"میری مرضی کے بغیر تمہارے فرشتے بھی یمال سے قدم نمیں نکال سکتے۔ تم ای مکرے میں بند رہو گے۔"

یہ کمہ کراس نے دروازے کو بند کر دیا۔ ڈرائنگ روم میں فون کی تھٹی بج رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی وہاں مینی تو واجد ریسیور اٹھا کر کسی سے باتیں کررہا تھا'اس نے مرجانہ کو دیکھتے ہی ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کما۔

"كرنل مِم آب سے باتيں كرنا چاہتا ہے۔" مرجانہ نے آگے بردھ کراس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ پھر اخرید انداز میں بول-

"بيلو كرنل! سرفراز كے اغوا كے بعد مجھے تمهارے پیچے بھاگنا چاہے تھا مگرتم میرے چیچھے بھاگ رہے ہو۔"

دوسری طرف سے آواز آئی۔ "تم نادان ہو مرجانہ! میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کامران جیسا ایک مینی شاہد میرا کھے شیں بگاڑ سکے گا۔ تہماری بھلائی اس میں ہے کہ میرے ساتھ مل کر کاروبار کرو۔ ہم اس سلسلے میں دوست بن کر کسی اچھے نتیج پر پہنچ سکتے ہیں۔ میں اس وقت اپنی کو تھی میں ہوں تم چاہو تو یمال آگر مجھ سے ملاقات کر سکتی ہو۔"

"میں ضرور ملاقات کروں گی کیکن ابھی خالی ہاتھ نہیں آنا جاہتی۔ کسی دن تمهارے شنرادے کی لاش کا تخفہ لے کر آؤں گی۔"

اس بات پر تھوری در کے لئے خاموثی چھاگئے۔ پھر کسی دوسرے مرد کی آواز سائی

"بلو مرحانه دارنگ میں شنرادہ بول رہا ہوں۔ مجھے یہ س کر بنی آ رہی ہے کہ تم مجھے ایک لاش میں تبدیل کرنا جائتی ہو۔ میری بھی می تمنا ہے کہ تم سے جلد از جلد سامنا

پر عمراس سلسلے میں کرنل صاحب میری مخالفت کر رہے ہیں۔"

، مرحانه نے کما۔ "تم کرٹل کے زر خرید غلام ہو۔ کیا تم نے غلام بننے کے لئے ارش آرث سکھا ہے؟ اگر مرد ہو تو غلامی کا طوق اثار دو اور میرے ساتھ کاروبار میں

«میں عورت کو صرف بستر کا شریک سمجھتا ہوں۔"

"ا حجی بات ہے۔ میں تمہیں موت کی سے پر ملول گی۔"

یہ کمہ کر اس نے ریسیور کو کریڈل پر پنخ دیا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ تیزی ہے چکتی ہوئی اپنی کو بھی کی چھت پر آھئے۔ باہر سرد برقیلی ہوائیں چل رہی تھیں کیکن وہ غصے میں جل رہی تھی اس لئے سردی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیہ سوچ کر بُرسکون ہو منی کہ شنرادے کے متعلق زیادہ نہیں سوچنا چاہئے۔ آج نہیں تو کل اس سے قیصلہ کن گراؤ ہو گالیکن آج اور کل میں کتنے ہی دن گزرتے جارہے تھے۔ پھر

شنرادے سے یقیناً سامنا ہو گا۔ کیوں نہ آج رات ہی فیصلہ ہو جائے؟ یہ سوچ کراس نے رسٹ واچ کو دیکھا اس وفت نو ج رہے تھے اور وہ بارہ بج

اس کے دماغ میں بات آئی کہ شنرادہ اور کرنل جِم اپنا خفیہ اڈا چھوڑ کر شہر آ گئے ہیں اور شاید آج کی رات وہ اس کو تھی میں گزاریں گے۔ اگر وہ آدھی رات کے بعد وہاں پنیچ تو

کے بعد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میہ تین گھنٹے گزارنے کے لئے وہ کامران کے پاس آ گا- کامران غیر شعوری طور پر اس کی جذباتی سوچ میں سایا ہوا تھا۔ وہ بظاہر اس سوچ ے انکار کرتی تھی لیکن اس کی طرف کھٹی چلی آتی تھی۔

اس نے کمرے میں پینچ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ کامران بستر پر لیٹا ہوا تھا' اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا بھرنار اضکی سے بولا۔

"اتن رات كوايك نامحرم كے كمرے ميں كيوں آئى ہو؟"

" یہ میری خوابگاہ ہے۔" یہ کہتی ہوئی وہ الماری کے پاس آئی اور اسے کھول کر اپنا سلینٹک گاؤن نکالنے گئی۔

> کامران نے سلینگ گاؤن کو دیکھتے ہوئے بوچھا۔ "كياتم اس كرك مين سونے آئى ہو؟"

"کیول نمیں' مجھے اینے کمرے میں ہی سونا چاہئے۔"

میر کروہ اپنالباس ا تارینے لگی۔ کامران نے فوراً ہی دونوں ہاتھوں سے آ تکھیں

" یہ بڑی بات ہے۔ میں تم سے پاکیزہ محبت کرتا تھا 'جیسے شاعر لوگ اپنے شعروں میں کرتے ہیں۔ اے تم شاعری کے لباس سے باہر نہ نکلو۔ " مرجانہ نے کسی قدر جسجالا کر کہا۔ "تم کیسے مرد ہو؟ عور توں کی طرح شرما کر آئسیں کیوں بند کر رہے ہو؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ تمہمارے جیساقد آور نوجوان اتنا احمق نہیں ہو سکتا جتنا کہ تم نظر آتے میں سوچتی ہوں کہ تمہمارے جیساقد آور نوجوان اتنا احمق نہیں ہو سکتا جتنا کہ تم نظر آتے

ہو۔ آئھیں کھولو مجھے دیکھتے ہی تمہاری ساری حماقتیں وُھل جائیں گی۔"

اس نے آئھیں کھول دیں پھراس کی آئھیں اُلو کے دیدوں کی طرح پھیل گئیں اور مرجانہ کے بدن پر لباس کی ایک دھجی تک نہیں تھی اور مرجانہ کے بدن پر لباس کی ایک دھجی تک نہیں تھی اور اس کے کرتی بدن کی دھجی دھجی اسے پکار رہی تھی۔ یوں بھی حسین عورت کا جم شاہکار مجتھے کی طرح تراشیدہ ہوتا ہے گروہ شاہکار سے بھی پچھ اونچی چیز تھی۔ جمناسٹک کی مشقوں نے اس کے بدن کے ایک ایک نشیب و فراز کو اس طرح نمایاں کر دیا تھا کہ اس پر نظر ڈالتے ہی دل بے افتیار دھڑ کئے لگتا تھا۔

کامران کا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اتن تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ چرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے دیدے چیل کریوں ساکت ہو گئے تھے جیسے دم نکل گیا ہو۔ پھروہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بستر پر گر پڑا اس کی حالت سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایک ایک کر سانس لے رہا ہے۔ مرحانہ پریٹان ہو کر تیزی سے اس کے قریب آئی۔

قریب آکریت چلا کہ اس پر اختلاج قلب کا دورہ پڑا ہے۔ وہ بردی مشکلوں سے سانسیں لیتا ہوا اشارے سے کمہ رہاتھا کہ اسے اس کی مخصوص دوا دی جائے۔

مرجانہ نے اس کے تھلے سے دواکی شیشی نکال کر اس کے قریب بستر پر پھینک دی' پھراس کی طرف سے منہ پھیر کر سیپینگ گاؤن پہننے گئی۔ گاؤن پہن کر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دوا پینے کے بعد بستر پر لیٹ گیا تھا اور آئھیں بند کئے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔

مرجانہ مجھی اس طرح بیای نہیں رہی تھی۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن کامران کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ پہلی طاقات میں اس نے سمجھا تھا کہ وہ کوئی دعمن کا آدی ہے یا اس کا تعلق کرائم برائج سے ہے لیکن وہ معزز اور دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ استے دولت مند باپ کا بیٹا چور بدمعاشوں کی طرح کرئل جم کا آلۂ کار نہیں بن سکتا تھا اور نہ ہی انٹیلی جنس والے ایک اختلاج قلب کے مریض کو طازم رکھ کتے تھے۔ سکتا تھا اور نہ ہی انٹیلی جنس والے ایک اختلاج قلب کے مریض کو طازم رکھ سے تھے۔ مرجانہ اسے ہر طرح سے آ زما چکی تھی۔ اس وقت بھی اس کی بیاری میں بناوٹ کا شائبہ تک نہ تھا گر ایک بات اب بھی کھٹک رہی تھی اور وہ یہ کہ وہ ان چٹانوں کے شائبہ تک نہ تھا گر ایک بات اب بھی کھٹک رہی تھی اور وہ یہ کہ وہ ان چٹانوں کے

درمیان ہے۔ پہنچ گیا تھا۔ بہاڑی کے نیچے وہاں تک پہنچنے کے لئے اس کے پاس رسی اور کور بہائی کا دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ تو ناممکن تھا کہ وہ اتنی بلندی سے چھلانگ لگا کر ان چانوں میں پہن گیا ہو۔

چاہوں میں اس معلقہ کے ذہن میں کئی بار ابھرا لیکن وہ اتنی زیادہ بکواس کرتا تھا کہ وہ اہم میانہ کے ذہن سے گئو ہو باس موقت وہ کامران کے بستر کے پاس میہ سوچ کر

کوری رہی کہ اب اس سوال کا جواب معلوم کرکے ہی وہاں سے ہٹے گی۔ تھوڑی در بعد کامران نے آہستہ آہستہ آئستیں کھول دیں پھراس نے مرجانہ کو

تھوڑی در بعد کامران نے آہستہ آہستہ آ تکھیں کھول دمیں چراس سے ہمرجانہ لا دیکھ کر بردی نقابت سے کہا۔

" خدا کا شکر ہے کہ تم نے لباس پہن لیا۔ میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ میں عورت کو

چھلکا آثار کر نہیں دیکھ سکتا۔ ایسی صورت میں مجھ پر شدید دورہ پڑتا ہے۔" مرحانہ نے اسے جھڑک کر کہا۔ "زیادہ باتیں نہ کرد۔ تمہاری نضول باتوں میں' میں بردی ہتے ہے اور الآسی میں تعریب کر کہا۔ "زیادہ باتیں نہ کرد۔ تمہاری نضول باتوں میں' میں

مرجانہ نے اسے بھڑک کر لہا۔ ''زیادہ ہائیں نہ کرو۔ مہماری تصول ہاتوں میں میں کام کی باتیں بھول جاتی ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ بہاڑی کے بیٹیج ان چٹانوں کے در میان کیسے پہنچ گئے تھے؟''

> "میں شکار کی تلاش میں وہاں پہنچ گیا تھا۔" "مگر کس رائے سے گئے تھے؟"

اس نے جواب دیا۔ ''میں شکار کی تلاش میں ایک غار کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ غار کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ غار کے اندر وہ غار کے اندر وہ غار دو راہے میں تقسیم ہو گئے۔ ایک راتے میں آگے جاکر ایک بہت گری جھیل ہے۔ اس جھیل کے دوسری طرف بہت دور او نچی چٹانوں پر میں نے دیکھا کچھ لوگ بری بری

چنانوں کے پیچھے مم ہو جاتے تھے۔" یہ سنتے ہی مرجانہ کا چرہ خوثی سے کھل گیا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب بستر پر بیٹھتی ہوئی بولی۔

الکڑی کی پٹیاں اٹھائے کہیں جا رہے تھے۔ وہ چند قدموں تک چلتے دکھائی دیتے تھے' پھر

ں مرس برن۔ ''کیا تم نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا؟''

" آئکھوں سے بھی دیکھا تھا اور دور بین سے بھی۔ بے چارے مزدور ہوں گے' اسی کئے میں غار کے دوسرے راتے پر چلا گیا۔ "

مرجانہ اسے جھنجھوڑ کر ہولی۔

"وہ مزدور نسیں تھے۔ تم نسیں جانے کہ تم میرے لئے کتنے کام کے آدمی ہو۔ میں

ساتھ رکھ لیتا۔ جاؤ جلدی تیاری مکمل کرو۔"

واجد تھم کی تغیل کے لئے چلا گیا۔ کامران اپنے بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس

كرے سے باہركى ونيا ميں كيا ہو رہا ہے اس اس كى يرواہ نہيں تھى۔ وہ ہولے ہولے ہوں گنگارہا تھا جیسے کسی خیال کو شعرکے وزن میں ڈھال رہا ہو۔

دو گھنے بعد اس کو تھی کے اندر اور باہر خاموثی چھا گئ۔ اس خاموثی میں ایک پک آب آکر کو تھی کے سامنے رک گئی۔ مونا اور میڈم نوری پک اپ کا دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ انہوں نے ایک نظر کو تھی پر ڈالی۔ پھر کھ پتلیوں کی طرح وہی مقررہ حرکتیں کرنے لگیں یعنی ڈگ کھول کر انہوں نے بہیہ بدلنے کا سامان نکالا۔ میڈم نوری نے پچھلے بہتے کی ہوا کھول دی۔ چراے بدلنے کے لئے جیک لگا کر بینڈل محمانے گی۔ مونا آہستہ آہستہ

چلتی ہوئی کو تھی کے دروازے پر آئی۔ مین گیٹ پر ایک مسلح نوجوان نے اے رو کا۔ وہ

"ميري آني گاري كاپيه بدل راي بي-كيا آپ ان كي كچه مدد كر كت بير؟" ایک جوان لڑکی کو د کھے کر دوسرا پسریدار بھی وہاں آگیا۔ دونوں ہی اس کی مرد کے کئے تیار ہو گئے اور یک آپ کی طرف بڑھنے لگے۔ پک اپ کے قریب پہنچنے کے بعد وہ بیتے کی طرف جھک کر دیکھنے لگے۔ ای وقت پیچے سے دونوں کی گردنوں پر بیک وقت کرائے کے دو زبردست ہاتھ پڑے۔ وہ دونوں آواز نکالے بغیر شنرادہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ اس نے تحکمانہ انداز میں کہا۔

"موناتم ڈرائیونگ سیٹ پر بالکل تیار جیٹھی رہو' ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ میری بورهی معشوقه تم میرے ساتھ چلو......"

یه که کروه کوشی کی طرف برده گیا- میدم نوری برا سامنه بنا کرول بی دل میں اسے گالیال دیتی ہوئی اس کے پیچیے جانے تھی۔ کو تھی کے برآمدے میں دو اور سرمداروں سے سامنا ہوا لیکن وہ بھی شنزادہ کے سامنے ثابت قدم نہ رہ سکے۔ ایک منث کے اندر ہی زمين وتكھنے لگے۔

کامران اینے کرے میں او تکھ رہا تھا۔ اتنے میں ثمینہ تھبرائی ہوئی تیزی سے اس کے بال آئی۔ اے دیکھتے ہی کامران نے خوش ہو کر کما۔ " کچے وہاگے سے بندھی آئیں گی سرکار مری مجھے یقین تھا کہ میرا جذب عشق

یمال تھینج لائے گا۔" وہ مرکز کر بول- "بکواس مت کرو۔ کو تھی کے باہر ہنگامہ ہو رہا ہے۔ میں نے کھولی

ناحق تم پر ناراض ہو رہی تھی۔ کیاتم مجھے اس غار کا راستہ بتا کتے ہو؟" "بال بنا سكتا مول- أبهي ميرك ساتھ چلو-" وہ بیچے ہٹ کر بول۔ "کیا میں تمهارے جیسے احمق کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی

ایک کاغذیرِ نقشه بنا کربتاؤیں اس نقشے کی مدد سے وہاں پہنچ جاؤں گ۔"

وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک میز کے قریب کی اور وہاں سے کاغذ اور بسل اٹھا کے آئی۔ پھر کامران کو دیتے ہوئے بول۔

"الجهى طرح سوچ سمجھ كر نقشه بناؤ- كوئى حمالت نه كرنا۔"

" مجھے نقشہ بنانا آتا ہے۔ میں اسکول میں سب سے انجھی ڈرائنگ بنا آتھا۔ کو ايك چوہا بنا كر بتاؤں؟"

وہ ڈانٹ کر بول۔ "تہیں جو کہا جارہاہے وہی کرو۔"

وہ دیپ چاپ سر جھکا کر نقشہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ مرجانہ اس کے قریب جھکا کر دیکھتی جارہی تھی اور تبھی تبھی اسے ٹوک کر پوچھتی جارہی تھی۔ جب نقشہ مکمل: کیا تو وہ سارا علاقہ مرجانہ کے زئن میں محفوظ ہو گیا' جہاں سے گزر کر وہ غار تک پہنچ کم تھی۔ وہ کامران سے کاغذ لے کر اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دو سرے کمرے میر اس نے واجد کو طلب کیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس نے کاغذ اس کے حوالے کرتے ہو۔

"کامران احمق ضرور ہے گر ہارے بہت کام آرہا ہے۔ یہ نقشہ دیکھو اس نقثے کے ذر لیع ہم کرنل جم کے خفیہ اڈے تک پہنچ کتے ہیں۔"

مرجانہ اسے ساری باتیں بتانے لگی کہ کامران شکار کی غرض سے بھٹکتا ہوا کس طرز مجھیل کے کنارے پہنچ گیا تھا۔ اس نے جھیل کے دوسری طرف کچھ لوگوں کو لکڑی ک پیٹیاں اٹھا کر جاتے دیکھا تھا۔ وہ احمق ان لوگوں کو معمول قتم کا مزدور سمجھ رہا ہے۔ مجھ یقین ہے کہ وہ کرنل جم کے آدمی تھے اور ادویات کی پٹیاں سرحد پار پہنچارہے تھے۔" " یقیناً آپ کا خیال درست ہے۔ تعجب ہے کہ اب تک وہ غار ہماری نظروں میں نہیں آیا۔ اس نقشے سے پتہ چلنا ہے کہ غار کا دہانہ بہت سی چٹانوں کے پیکھیے چھیا ہوا ہے' ای لئے ہم بھی ان کے اڈے تک نہیں پہنچ سکے۔ اب کیا علم ہے؟"

"ہم ای وقت روانہ ہوں گے۔شزادہ اور کرنل جم یمال شر آئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی عدم موجودگی میں ان کے اڈے پر چھاپہ ماریں گے۔ شاید ہمیں انسکٹر سرفراز بھی وہاں مل جائے۔ تم ضروری سامان کے ساتھ ربڑ کی فولڈنگ کشتی اور ہیارٹ ٹارچ بھی "میں اپنے باب کے پاس نہیں جاؤں گا۔"

"کرٹل جِم تمهارا باپ نمیں ہے۔ میں تہمیں اس کے پاس لے جاؤں گا۔" "مجھے معاف کرو۔ ابھی میں عشق کر رہا ہوں۔"

شزادہ نے ناگواری سے کما۔

"مِن نے تمهاری محبتوں اور حماقتوں کے متعلق بہت کچھ سنا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ مرجانہ اور واجد کمال ہیں؟"

"میں نہیں جانتا کہ وہ کمال ہیں۔ دو گھنٹے پہلے میں نے مرجانہ کو ایک غار کا راستہ ہیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ غار کے آخری سرے میں ایک جمیل ہے۔ وہ میرے سامنے نگل ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں وہ اس شرم سے جمیل میں ڈوب مرنے گئی ہے۔"
شزادہ اسے جمرانی اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ پھرائس نے غصے سے پوچھا۔
"تمرزادہ اسے جمرانی اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ پھرائس نے غصے سے پوچھا۔
"تمرزادہ اسے جمرانی اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ پھرائس نے غصے سے بوچھا۔

"تم نے کس غار کا پہ بتایا تھا؟ تم کیسے جانتے ہو کہ کسی غار کے آخری سرے میں ایک جھیل ہے؟"

"میں پرسوں وہاں شکار کی تلاش میں گیا تھا۔ جھیل کے دوسری طرف میں نے بے چارے مزدوروں کو دیکھا۔ وہ لکڑی کی بڑی بڑی پٹیاں اٹھائے مزدوری کر رہے تھے۔" شمزادہ نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑلیا اور اُسے جھنجو رُتے ہوئے بولا۔ "اُلوکے پٹھے! کیاتم نے یہ تمام ہاتیں مرحانہ کو بتائی ہیں؟"

"ہاں بتائی ہیں۔ اگر مجھے اُلو کا پھا کہو گے تو میں ساری دنیا کو بتاؤں گا۔ تم سرمایہ دار وگ مزدوروں کے ذکر پر بمیشہ جھلا جاتے ہو لیکن میں مزدوروں کے ذریعے انقلاب لاؤں گاور اِی انقلاب کی چھاؤں میں ثمینہ سے محبت کروں گا۔ اے محبت زندہ ہاد........."

تعود لگاتے ہی اس کے منہ پر ایک النا ہاتھ پڑا۔ ہاتھ پڑتے ہی وہ الث کر بستر کے دمری طرف جاگرا۔ ایساگرا کہ مجر زمین سے نہ اٹھ سکا۔ شنرادہ نے اسے قریب آکر کھاتو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شمینہ سمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شنرادہ نے اسے دیکھ کر کہا۔

"میری جان! بالکل نوخیز کلی ہو' میں تہیں پھول بنا سکھاؤں گا۔ میری بوڑھی موقد اسے بھی ساتھ لے چلو۔"

کے شیشوں پر دو چار آدمیوں کے لڑتے ہوئے سائے دیکھے ہیں۔" " دیس کی ایک کیس میں منظ تیر تا ہے جا بچار ہو میں مار زیم میں

"رات کو سائے اور بھوت ہی نظر آتے ہیں۔ چلو اچھا ہے اس بہانے تم میرے پاس آگئیں۔ آؤیساں بیٹھو۔ ابھی ابھی ایک شعر موزوں ہوا ہے۔"

وہ سمے ہوئے انداز میں بربرانے گئی۔ "خدایا" میں کیا کروں۔ نہ جانے واجد کمان چلا گیا ہے۔ پند نہیں کیا ہنگائہ ہو رہا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔"

کامران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کما۔

"ذرو نمیں میں تمهارا محافظ موں۔ اگر کوئی تمہیں ہاتھ لگائے گاتو میں اس کے ہاتھ کاف دوں گا۔ اگر کوئی تمہیں سینے سے لگائے گاتو میں...... تو میں اس سے پہلے ہی تمہیں سینے سے لگالوں گا۔ آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔"

وه اپنا ہاتھ جھنگ کر پیچھے مٹتے ہوئے بول۔

"تم دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہو۔ مجھے اکیلی دیکھ کرسینے سے نگانے کا حوصلہ کر رہے ہو۔ اگر واجد یمال ہو تا تو .........."

"تو میں أے بھی سینے سے لگا لیتا۔ اگر وہ تماری طرح انکار کرتا تو میں تمارے سامنے اسے قبل کردیتا۔ میں بہت خطرناک آدمی ہوں۔"

اس وقت کرے کا دروازہ ایک جھنگے سے کھلا۔ دروازے پر شنرادہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پیچیے میڈم نوری نظر آ رہی تھی۔ شنرادہ مقابلے کی نیت سے آیا تھالیکن کامران کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بولا۔

"ارے تم ہی وہ کامران ہو؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرجانہ نے تم جیسے احمق کو عینی شاہد بنا کر رکھا ہے۔ تم تو رکن الدین جو ہری کے بیٹے ہو نا!"

کامران نے بسترے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ "تم کون ہو؟ میں تہیں نہیں جانیا۔" اس نے بہنتے ہوئے کہا۔ "تمہارا باپ مجھے جانیا ہے۔ رکن الدین کی ایک کمزوری کرنل جِم کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لئے کرنل جِم کا کوئی آدمی گر فنار ہو تا ہے تو تمہارا باپ این دولت کے سمارے اسے ضانت پر چھڑا لیتا ہے۔"

کامران نے پوچھا۔ "یمال کے ضانت پر چھڑانے آئے ہو؟ میں اس حسینہ سے مبت کررہا تھا۔ خواہ مخواہ رنگ میں بھنگ ڈالنے آگئے۔ کس کام سے آئے ہو۔ جلدی بتاؤ اور یمال سے چلے جاؤ۔"

"میں تہیں یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔"

گلی۔ دوسری طرف شنرادہ بے ہوش کامران کو کندھے پر لے جاتے ہوئے بربردا رہا تھا۔ "کمبنت ہاتھی کی طرح و زنی ہے "مگر کھوپر آئی سے بالکل خالی ہے۔"

وہ دونوں پنیل ٹارچ کی روشنی میں غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ واجد کے کاند۔ پرایک بڑا سابیک لٹک رہا تھا۔ مرجانہ نے ایک شین گن اٹھا رکھی تھی۔ اس کے کولیے مولسٹر میں ایک ریوالور پڑا تھا۔ واجد نے دونوں کولہوں پر ایک ایک چاقو لگا (رکھا تھا ا اس کے دوسرے کاند ھے پرایک را تفل لٹک رہی تھی۔

وہ غاد کے اندر تھوڑی دور تک پنیل ٹارچ کی روشیٰ میں آگے بردھتے رہے۔
انہوں نے اپنے سروں پر کان کنوں والی ہیلرٹ بین لی جس کے سرے پر بیٹری ہے۔
والا بلب لگا ہوا تھا۔ غاد کے دلدلی راستے پر وہ سنبھل سنبھل کر چلتے رہے۔ دونوں
ذہن میں کامران کا بتایا ہوا نقشہ محفوظ تھا اور وہ اپنی یادداشت کے بل پر آگے بردھ ر
ستے۔ تقریباً ایک میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ جمیل کے کنارے پہنچ گئے۔ واجد
اپنے بیگ سے ربوکی فولڈنگ کشتی نکال لی۔ پھر ہینڈ پہپ کے ذریعے اس میں ہوا بھر
لگا۔ ذراسی در میں ایک کشتی تیار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہو کر جمیل کے دوسری طر

"جم کامران کی رہنمائی میں یماں تک چلے آئے ہیں' اس کے آگے کیا ہے' وہ نمیں جانتا ہم بھی اندھرے میں ہیں۔ جمیل کے دو سرے سرے پر یقیناً ان کے پر موں گے۔"

اوں صحانہ سجھتی تھی کہ دوسرے کنارے پر یقیناً مسلح پسریدار ہوں گے اس لئے وہ پوری طرح مسلح ہو کر آئے تھے۔ اس کے بادجود وہ پتوار چلاتی ہوئی جھیل کے ایک احصے کی طرف آئی جمال ایک عمودی چٹان ادپر تک چلی گئی تھی۔ وہ چٹان جھیل دوسرے کنارے کشتی کو کھڑا کرنے کے بعد دوسرے کنارے کشتی کو کھڑا کرنے کے بعد نے بیگ سے شائ گن اور تار نکال لی۔ پھر تار کے ایک سرے کو گن سے مسلک کر آس نے نوے ڈگری پر ٹرائیگر دبا دیا۔ تار کا آخری سرا اپنے بک کے ساتھ سنتا پٹنان کی بلندی پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس نے تار کو تھنچ کر دیکھا۔ چٹان کے اوپر بھر پھر نیچ آگیا۔ اس نے دو تین باد ای کو وشن کی آئی۔ اس نے دو تین باد ای کو کوشش کی۔ آخر ایک باد کہ اوپر چڑھنے گئی۔ اس نے مطمئن ہو کر شین گن شوٹ کی۔ اوپر چڑھنے گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں دستانے پنے۔ پھر تار کے سادے اوپر چڑھنے گئی۔ ا

بھی اس کے پیچے جانے لگا۔ پندرہ منٹ کی مسلسل جدوجہد کے بعد وہ جنان کی باندی پر پہنچ گئے۔ وہ دونوں تاریکی میں راستہ شؤلتے ہوئے چند قدم آگے گئے۔ آگے پتہ نہیں کھائی تھی یا سطح زمین تھی۔ انہوں نے راستہ معلوم کرنے کے لئے پنسل ٹارچ روشن کی۔ ٹارچ روشن ہوتے ہی عین نگاہوں کے سامنے ایک قد آور مخص نظر آیا۔ اس نے ٹارچ دولے ہاتھ پر ایک لات مارتے ہوئے کہا۔

وديس بول شنراده.....

ٹارچ ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ مرحانہ نے ایک کھہ ضائع کئے بغیراس کے سینے پر ایک فلانگ کک جماتے ہوئے کہا۔

«میں ہوں مرحانہ......"

اس نے بری بچی تلی لک جمائی تھی۔ شنراہ اور کھڑاتا ہوا کئی قدم پیچے چلا گیا۔ پھراس سے پہلے کہ وہ سنجل کر مرجانہ پر حملہ کرتا کرتل جم نے پیچے سے مرجانہ کے سرپر را تفل کے بٹ سے ضرب لگا دی۔ اس بھری ہوئی شیرنی کی آنھوں میں تارے تاج گئے۔ اس نے ڈگھاتے ہوئے سنجلنے کی کوشش کی گر چکرا کر کر پڑی۔ شنرادہ نے غصے سے پاؤں پٹنخے ہوئے کرتل جم کے پاس آکر کہا۔

"نان سنس" تم ل يحي سے حمله كيا۔ تم نے اس سے مقابله كرنے كا موقع كيوں

کرتل جم نے کہا۔ "فضول باتیں نہ کرو۔ جب تک مرحانہ سے دوستانہ ماحول میں النظام نہیں ہوگی، اس وقت تک تم دھن بن کر اس سے نہیں کراؤ گے۔ تہیں کاروباری معالمات میں میرے تھم پر عمل کرنا چاہئے۔"

وہ جملا کر بولا۔ "میں لعنت بھیجا ہوں ایسے کاروبار پر۔ کیائم نے دیکھا نہیں کہ ایک عورت نے میرے سینے پر لات ماری ہے۔ میں اپنے جوالی حملے سے اسے محصدُ اکر دیتا۔ تم نے جمعے موقع کیوں نہیں دیا؟"

کرتل جم نے اس کے شانے کو مقیت پاتے ہوئے کہا۔ "د تہمیں بہت سے مواقع ملیں کے طیش میں نہ آؤ۔ اگر یہ دوست بن کر گئ تو تم دوستانہ ماحول میں اس سے مقابلہ کر کے اسے فکست دے دینا تمہاری حسرت پوری ہو جائے گ۔"

حسرت بوری ہونے سے پہلے سے اجانک شنرادہ کے سر پر بھی قیامت ٹوٹ بڑی۔ اند جرے میں چھے ہوئے واجد نے اپنی را تقل کے بٹ سے اس کے سر پر ضرب لگائی میں شنرادہ سر پکڑ کر ڈگھایا لیکن گرنے سے پہلے واجد سے لیٹ گیا۔ واجد کو بوں لگا جیسے

وہ آئی شیخ میں جکڑ گیا ہو۔ اس نے گرفت سے نگلنے کی پوری کوشش کی لیکن اس وقت تک کرتل جم نے را نقل کی نال اس کی گردن سے لگا دی تھی اور اپنے آدمیوں کو آواز دے رہا تھا۔ شنزادہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ واجد نے اس کی گرفت سے نکل کر کرتل جم پر حملہ کیا۔ اس سے پہلے ہی چاروں طرف سے اس پر جملے ہونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد واجد بھی مار کھاتے بھرا کر گرزا۔

جب اُس کی آ تھ کھلی تو چاروں طرف ای طرح تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آ تھ کھلتے ہی سب سے پہلے اسے اپنے بدن کی چوٹیں یاد آئیں۔ اس کا جہم جگہ جے دکھ رہا تھا۔ اس نے کراہ کر کروٹ لینے کی کوشش کی توریشی کپڑوں کی سرسراہٹ سائی دگی۔ تب اس نے کراہ کر کروٹ لینے کی کوشش کی توریشی کپڑوں کی سرسراہٹ سائی دگی۔ تب اس نے بدی نقابت سے بعد چلا کہ اس کا سرریشم جیسی طائم رانوں پر رکھا ہوا ہے۔ اس نے بدی نقابت سے بوصلہ

"میں کمال ہوں؟ تم کون ہو؟"

"واجد! خدا کا شکر ہے کہ تم ہوش میں آگئے۔ میں تمہاری ثمینہ ہوں۔" شمینہ اس کے بالول میں انگلیاں پھیرتی ہوئی اس کے چرے پر جھک گئ۔ واجد نے نعا۔

" بهم اس وقت كهان مين؟"

"جنم میں-" اندهیرے میں کامران کی آواز سائی دی۔ "میں نے ساتھا کہ جنم میں آگ جلاتی ہے گربست در سے تمهاری سے شینہ مجھے جلارہی ہے۔"

"کواس مت کرد-" شینه چخ کربول- "واجد! کوئی شزاده نام کا در نده جمیں یمال کرا لا اسک قید میں جات کی وجہ کرا لایا ہے۔ ہم اس کی قید میں ہیں گریمال بھی یہ احمق خاموش نہیں رہتا۔ اس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں کھن مول۔"

کامران نے کما۔ "اے جھے الزام نہ دو۔ شنرادہ صاحب نے خود ہی کما تھا کہ تم ایک نوخیز کلی ہو اور وہ صاحب تمہیں پھول بنانا چاہتے ہیں۔ کیا تم بھول گئیں کہ وہ تمہیں کیے چھیررہا تھا۔ توبہ توبہ جھے تو کتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔"

اس بات پر ثمینہ رونے گئی۔ واجد غصے سے تلملا کراٹھ بیٹھا پھراس نے ثمینہ کے بازو کو پکڑ کر جھنجوڑتے ہوئے ہو چھا۔ "کیاوہ بدمعاش تہیں چھیڑرہا تھا؟"

وہ روتی ہوئی بول- "ہاں و میرے کیڑے آثارنا چاہتا تھا۔ یہ احتی اول درجے کا بردل ہے۔ میری مدد کرنے کے بجائے دور ہی دور سے اس در عربے کو نفیحت کر رہا تھا اور اسے جنم کے عذاب سے ڈرا رہا تھا۔"

واجدنے نفرت سے کما۔ "اس احق بردل سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اس نے تممارے ساتھ کیا زیادتی ہے؟"

" کھے نہیں ...... کرتل جم ہمارے درمیان آگیا تھا۔ وہ شزادہ کو سمجھا بھا کراپ ساتھ لے گیا کہ اس لڑک کے ساتھ کھیلنے کے لئے رات پڑی ہے ' پہلے ہمیں مرجانہ کی خبر لئی چاہئے۔ شنزادہ جاتے جاتے یہ کہ گیا ہے کہ وہ واپس آکر جھے نہیں بخشے گا۔ "

واجدنے غصے سے کما۔ "میں اس کا خون پی جاؤں گا۔"

کامران کی آواز سنائی دی۔ "بدِ معاشوں کا خون خراب ہو تا ہے' تہمیں کچھ اور بینا یہ۔"

واجد غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ غراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ پھر اندھیرے میں کامران کی آواز کی سمت دوڑتا چلا گیا۔ کامران اس طرف نہیں تھا۔ وہ دیوار سے جا کر کھرا گیا۔ کراتے ہی چچلی چوٹوں کی ٹیسیں بھی بیدار ہو گئیں۔ وہ ایک بار پھر چکرا کر کر پڑا۔ اس کی کراہیں سن کر شمینہ اندھیرے میں راستہ شؤلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کا سر ایٹے زانویررکھ کر کامران کو گالیاں دینے گئی۔ کامران نے کہا۔

"تم خواہ مجھے گالیاں دے رہی ہو۔ تہمارے منہ میں کیڑے پڑیں گے۔ الله کرے تمہیں شنرادہ اٹھاکر لے جائے۔"

وه غصے سے چیخ کربولی۔ "خمیس اٹھاکر لے جائے۔"

" مجھے لے جا کر کیا کرے گا۔ تمہین تو وہ پھول بنانا چاہتا ہے۔ مجھے کیا کو بھی کا پھول گا؟"

شمینہ کا بی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی واجد کی طرح دیوار سے سر کھرا کر ہے ہوش ہو جائے۔ اس طرح تھوڑی دیر کے لئے اس احمق سے نجات مل جائے گی۔ فی الحال اس المش سے نجا کہ بالکل خاموش رہے اور اس پاگل کی سمی بات کا جواب نہ دے۔ اس ماس نے اپنے فیصلے پر عمل کیا اور بہت دیر تک خاموش رہی۔ اس دوران کامران میں اس نے اپنے فیصلے پر عمل کیا اور بہت دیر تک خاموش رہی۔ اس دوران کامران میں اس کے دیر بعد واجد کو ہوش آگیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ ثمینہ نے کہا۔

"واجد! اب تم اس احتی کی سی بات کا جواب نه دو۔ میں بھی بہت دریہ سے ماموش ہوا۔ کی نے کہا ہے کہ خاموش ہزار بلاکی اللہ ہوں۔ سی باتوں سے دہنی اذبیت پنچاتا ہے۔ اس سے ایجھے تو دشمن ہیں جو مرف جسمانی اذبیت دیتے ہیں۔"

كامران ن يوچها- "أجها توكيا جسماني اذيتي دے كر پھول بنايا جاتا ہے؟"

وہ چیخ کر بول۔ "تم چول کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ خدا کرے تہمارے منہ میں

واجد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کما۔ "ثمینہ! ابھی تم مجھے نفیحت کر رہی تھیں کہ اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہئے۔ اب تم خود ہی چیچ رہی ہو۔ خدا کے لئے خاموش ہو جاؤ۔"

وہ جھلا کر بولی۔ "میں کیا کروں میہ کسی نہ کسی طرح بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔" "تم اس کی باتیں نہ سنو۔ ابھی میں مادام کے لئے پریشان ہوں۔ پہ نہیں انہیں كمال قيدكيا كيا ہے- ہميں يمال سے نكلنے كى كوشش كرنى چاہئے-كيا تهيس معلوم ب ك دروازہ کس طرف ہے؟"

"مال وروازہ آبنی سلاخوں سے بنا ہوا ہے اور اس پر ایک الا پڑا ہوا ہے۔ یمال ے لکنا محال ہے۔"

واجد نے کہا۔ "تم میری صلاحیتوں سے واقف نہیں ہو۔ میں مضبوط سے مضبوط اللے کھول لیتا ہوں لیکن کھولئے کے لئے ایک تارکی ضرورت ہے۔"

"اس كال كو تحرى مين تار توكيا ايك چموثى سي كيل بهي سيس مط گي- بهين وشمنون کے رحم و کرم پر رہنا پڑے گا۔"

كامران نے كها۔ "ميرى لنكرى محبوب! اگر مجھے تمهارى مصنوعى ثانك مل جائے تو ميں اس تالے کو کھول کر پھینک دوں گا۔"

ثمینہ نے داجد کو ججنجو ڑ کر کما۔ "تم خاموش کیوں ہو۔ سنتے نہیں کی میرے لنگوے ین کا زاق ازار ہاہے۔"

اس نے ٹمینہ کا ہاتھ تھام کر کملہ "شمینہ غصے کو پی جاؤ۔ ابھی اس احمق کی بکوان نے میرا دماغ روش کر دیا ہے۔ تم اٹی مصنوعی ٹانگ الگ کرو۔ میں اس میں سے تار نکال کر تالا کھول دوں گا۔''

اس ك بعد اندهرك من خاموشي جها كئ- اس تاركي من ثمينه كي ثانك الك كى جا ربی تھی اور واجد اس میں سے تار نکال رہا تھا۔ جب وہ تار لے کر راستہ شواتا ہوا دروازے کی طرف کیاتو کامران کے حنگنانے کی آواز آئی۔

"لَنْكُرِي مِو كَرِجِلُوكَى تَوْبِرُا مِزُهِ آئِ كُلِّ"

ثمینہ اے کونے لگی۔ "خدا کرے تمہارے ہاتھ یاؤں ٹوٹ جائیں' تم لنگڑے لولے بن جاؤ۔ دیکھ لینا ایک مجبور عورت کی بددعائیں ضرور رنگ لائیں گی.........."

دروازے پرے واجد نے دھیمی آواز میں ڈانٹے ہوئے کہا۔ وثمينه خاموش مو جاؤ۔ ورنه كام بكر جائے گا۔ كامران ميں تمهارے سامنے بھى ہاتھ جوڑ كركتا ہوں ہميں يمال سے نكل جانے دو اس كے بعد جى بھر كر بكواس كرتے رہنا۔" جوڑ كركتا ہوں بھر آلا كھولنے ميں مصروف ہو گيا۔ آدھ كھنٹے كى عرق ريزى كے بعد وہ الله كوتن مين كامياب مو گيا۔ دروازہ كھولنے كے بعد اس نے ثمينہ كو سمارا ديا اور اسے لے کر اس کو نفری سے باہر آگیا۔ کو نھری کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا اور اندر تاریکی سے ، کامران کے بدستور گلکانے کی آواز آرہی تھی۔ ثمینہ نے کہا۔

"اسے جہنم میں رہنے دو۔ چلو یمال سے ....."

وه دونول آبسته آبسته چلتے ہوئے ایک راہداری میں پنچے- وہال مشعل کی ہلی ہلکی ی روشنی مقی۔ جب وہ راہداری سے گزرنے گئے تو اچانک ہی شنرادہ ان کے سامنے آ میل سامنا ہوتے ہی اس نے ایک کرائے کا ہاتھ رسید کیا۔ واجد پہلے ہی زخموں سے چور قلد ایک ہاتھ بڑتے ہی شمینہ اس سے چھوٹ کئی اور وہ زمین بر گرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھ سکا شنرادہ نے شمینہ کا ہاتھ پکڑ کرائی طرف تھینچتے ہوئے کہا۔

ومتم ایک ٹانگ سے کتنی دور جا سکتی ہو' میری جان! آؤ میں جمہیں اپنی جنت میں لے چانا ہوں۔"

اس نے اسے اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ وہ تڑیتی اور مجلتی رہی اور وہ قبقیے لگا تا ہوا آمے بدھتا جلا کیا۔

کامران اندهیری کو تحری سے نکل کر باہر آیا۔ راہداری سے معمل کی وم تو رقی روتنی باہر فرش تک پنچ رہی تھی۔ فرش پر الا کھلا پڑا تھا۔ اس کے قریب وہ ار بھی پڑا اوا تھا جس سے واجد نے الا کھولا تھا۔ وہ تار کو اٹھا کر راہداری کی طرف بڑھ کمیا۔ وہاں سیجتے بی واجد زمین پر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے اس بلا جلا کر دیکھا پھر اسے چھوڑ کر الماران کے آخری سرے کی طرف جلا حمیا۔ آخری سرے پر ایک دوسری کو تعری تھی۔ ال کو تحری سے مرجانہ کی آواز سائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کہ رہی تھی۔ "مرفرازا مجھے اس اڈے کے متعلق بوری تفصیل سے بناؤ۔ تم اسنے دنول میں دیکھ

چے ہو کہ کرنل جم کس مرے میں رہتا ہے اور شنرادہ کی خوابگاہ کس طرف ہے۔"

کامران نے دروازے کی سلاخیس تھام کر اندھیری کو تھری میں دیکھتے ہوئے کہا۔ "وشفراده کی خوابگاه میں شمینه کی بکنگ مو چکی ہے۔ اب تم وہاں جا کر کیا کرو گ؟" اس کی آواز سنتے ہی مرجانہ وروازے پر آگئ۔ اس نے جرانی سے بوچھا۔ "کامران

تنی وہ جمال سے مرز تا میا وہال کرال جم کے آدمی یا تو بے ہوش پائے گئے یا زخمی حالت من كراج موك نظر آئے۔ صاف ظاہر تھا كہ مرجانہ ان كى مرمت كرتى موكى وہال سے

مزرتی می ہے۔ اس وقت کامران کو مرمت کرنے والا محاورُہ غلط نظر آیا۔ کیونکہ مرجانہ

چھے خاصے مسلح جوانوں کو توڑ پھوڑ کر گئی تھی۔ ا

ایک بوے ہال میں چہنچ کر وہ رک عمیا۔ وہان مرحانہ کھڑی ہوئی شنرادہ کو لاکار رہی تنی کہ وہ جمال بھی ہے سامنے آ جائے۔ کرال ہم ای سے کم رہا تھا۔

"بلیز مرحاند! میری بات مپلے س لو- میں پوری دیانتداری سے دوستی کا ہاتھ برهانا

وابتابون تم اطمينان سے بيٹ كر پہلے ميرى باتيں س او-" "جھے جیے بے ایمان سے دوستی نہیں ہو عتی۔ میں تیرے سامنے شنزادہ کی لاش مرا كر تيرا غودر اور تيري ب ايماني ختم كرف آئي مول- اگر او اپي بملائي جابتا ہے تو ثمينہ كو

ای وقت بوے ہال کے دوسرے دروازے پر شزادہ نظر آیا اس نے ہنتے ہوئے

"مرجانه ڈار لنگ! وہ لنکڑی حیینہ میرے پاس ہے آؤ مقابلے کی شرط لگاؤ۔ اگر تم جيت تئين تو خمينه حمهين مل جائے گی اور اگر ميں جيت گيا تو بولو کيا انعام دو گي؟" وه

برے معی خزانداز میں مسرایا۔ كرئل جم نے جلدى سے كما- "ميں بتاتا موں- مارنے والا سابى اپنے بتصيار بھينك

کراطاعت قبول کرلیتا ہے۔ مرحانہ تم ہارنے کے بعد ہمارے گروہ میں شامل ہو جاؤگی اور ہاری دست راست بن جاؤگ۔" كامران نے تاليان بجاتے ہوئے كما- "آبا اب مزہ آئے گا۔ مرد اور عورت كويس

في سب ك مامن الرقع مجى نبين ديكها ب-" السيكم سرفرازنے اسے محور كرديكھا۔ مرجانه شنراده سے كمه ربي تھي۔ "ميل نے بارنا اور جھكنا نميں سكھاہے يا تو تمهيں بار ۋالوں كى يا خود مرجاؤل كى۔" یہ کتے ہی اس نے کرائے کا یوز لیا۔ شزادہ بھی مسکراتے ہوے اس کے سامنے لول آیا جیسے سامنے ایک نادان اور کمزور سی عورت کھڑی ہو وہ خود کو بہت بلند اور برتر

مجھ رہا تھا۔ اس زعم میں وہ مار کھا گیا۔ مرجانہ نے دونوں ہاتھ کی کھڑی ہتھایوں سے والمين بائيل حمله كيا تفاله شفراده في بدى آساني سے دونوں حملوں كو روكا ليكن اس كے وہم و ممان میں بھی نہ تھا کہ مرجانہ بملی کی طرح تیزی سے بلٹے گی اور اسے کمر پر لاد کر ہاتھوں بلیک میل کئے جاتے ہیں۔ شنرادہ مجھے بھیانا ہے۔ وہ مجھے اور ثمینہ کو یماں : بنانے کے لئے لے آیا ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ پھول کیے بنایا جا ا آہے؟" "بيه کيا بکواس ہے 'ثمينه کماں ہے بتاؤ؟"

" جیے سب آتے ہیں۔ تہیں یہ س کر خوشی ہوگی کہ میرے ڈیڈی کرتل ج

ومیں نمیں جانا۔ واجد نے اس کی مصنوعی ٹانگ سے یہ تار نکال کر تالا کھولاتھا ات لے کر باہر چلا گیا تھا۔ باہر اس نے ٹمینہ کو چھوڑ دیا اور خود راہداری میں اب آ

مرجانہ نے کملے "وہ تار واجد کے پاس ہو گا۔ مجھے لا کر دو۔" کامران نے ار اس کی طرف برحا دیا۔ وہ تار کے کر بالا کو لئے میں معروف

تم یمال کیے آ گئے؟"

كامران نے كما۔ "چور برمعاش بھى كالا كھولتے وقت بم الله براھتے ہيں " تہيں! كه يرهنا جائي-"

مرجانہ نے اپنے ہونوں کو سختی سے بھینج لیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی بکواس! الجھ کی تو مجفی وہاں سے نکل نہیں سکے گ- اس نے کی منٹ کی جدوجہد کے بعد الا کھو لیا۔ پھردروازہ کھول کر کامران کو ایک طرف دھکا دیتی ہوئی واجد کی طرف جانے آئی انسكر سرفراز بھي اس كے پيچے تھا۔ اس نے پیچے چلتے ہوئے پوچھا۔ "مرجاند! يد كامران كون ب؟ جمع ايمامعلوم موتاب جيد ميس نے بہلے بھى اس

آواز سی ہے۔" اس وقت تک مرجانہ واجد کے پاس پہنچ کر اس پر جمکی اسے شول رہی تھی۔ پھ اشمتی ہوئی بولی۔

"اس کے شانے کی بڈی ٹوٹ گئ ہے۔ معلوم ہوتا ہے یمال شنرادہ آیا تھا۔ وہو ثمینه کواثفا کرلے کیا ہے۔" کامران ان کے قریب آ رہا تھا۔ مرجانہ نے کہا۔

و المران تم واجد کے پاس ٹھرو میں ابھی واپس آتی ہوں۔ آج شزادہ کی موت آ وہ بدیراتی ہوئی السیکٹر سرفراز کے ساتھ وہاں سے چلی منی- کامران وہاں تھوڑی دیے

تک کمڑا کھے سوچا رہا۔ پھر واجد کو وہیں فرش پر چھوڑ کر ادھر جانے لگا جدھر مرجانہ گئ

شنراده کو این چوٹوں کا احساس نہیں تھا لیکن کامران نے "شیم شیم" کمہ کراہ جنون میں مبتلا کر دیا۔ شنرادہ نے فرش پر سے اٹھتے اٹھتے پہلے کامران کو ہی ایک ٹھو کر مار چانی لیکن اس سے پہلے ہی وہ اچھل کر کرٹل جم کے پاس پینچ گیا۔ شنرادہ اپنے مقابلے ۔ بمك كميا تفا- اس موقع سے فائدہ اٹھا كر مرجانہ نے دو تين ايل ٹھوكريں ماريس كه شنرا كى ناك سے اور باچھوں سے خون بنے لگا۔ پھر تو وہ غصے سے پاگل ہو كيا۔ اس كے جوا حملے بڑے شدید اور خطرناک تھے' مرجانہ سنبھل نہ سکی' مار کھاتی چلی گئی۔ مار کھانے کے دور ان اسے بھی جوالی حلے کا موقع طا- اس بار اس نے صرف دو الگلیوں سے حملہ کیا عورت کی انگلیاں جو بت نازک ہوتی ہیں اور صرف زلفیں سنوارنے کے کام آتی ہیں وی انگلیاں مارشل آرٹ کی مشقوں سے گزر کر آئن سلاخیں بن جاتی ہیں۔ مرجانہ ۔ مار کھاتے کھاتے اپنی الگلیوں کی دونوں آئنی سلاخیں اس کی آ تھوں میں پیوسٹ کردیں. برے بال کی محدود فضامیں شنرادہ کی در دناک چینیں کو نجنے لکیں۔ وہ دونوں باتحور ے آگھیں دبائے ایک اندھے کی طرح إدهر أدهر دُرگا رہا تھا۔ پھروہ فرش ير اوند منه مر برا- كرال جم في اي مضوط بازوكو اوف وكي كروبال س كلسك كى كوسش کی لیکن کامران نے اس کی پشت پر ایک الی لات ماری کہ وہ اڑ کھڑا ہوا مرجانہ ک قدموں میں آگرا- مرجانہ اور کرتل جم نے نظریں اٹھاکر کامران کی جانب دیکھا تو وہ احق اسے کڑے اثار رہا تھا۔ اس کے لباس کے نیچے ایک اور لباس تھا۔ جب اندر کالبار نگاہوں کے سامنے آیا تو مرجانہ ایک دم سے چونک کراسے جرانی سے سکنے ملی کیونکہ اس احمق كامران كى كمرس سياه بيك بندها موا تقل وه سياه بيك خطرك كا الارم بن كميا قله ، مرجانہ نے حیرانی سے چیخ کر پوچھا۔ "کون ہوتم؟"

كامران نے آگے برصتے ہوئے كما- "ابھى كال كو تحرى سے نكلتے وقت السكر مرفران نے تم سے کما تھا کہ وہ کہیں میری آواز سن چکا ہے۔ ہاں سن چکا ہے۔ میں انٹیلی جنس؟ وہی آفیسر ہوں جو ایک بار کار کی میں سرفراز کے پاس آیا تھا اور تم لوگوں کے متعلق معلومات حاصل کی تھیں۔ میرے لئے تم اور شنرادہ سکلہ بنے ہوئے ہو۔ کیونکہ تمہارے ہاتھوں انٹیلی جنس کے کتنے ہی آدمی ذخمی ہو گئے تھے یا مارے گئے تھے۔ یہ کیس میر حوالے اس لئے کیا گیا کہ تم دونوں کے سامنے میں بھی مارشل آرٹ کا تھوڑا سانمونہ پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے سوچا اگر شنرادے کی طرف بروسوں گاتو تم ہوشیار ہو جاد کا

ور جہیں تنا کر فار کروں گا تو شنزادہ مخاط ہو جائے گا۔ کئی ماہ کی بھاگ دوڑ کے بعد میں نے اس غار کا راستہ معلوم کیا تھا۔ پھرتم دونوں کو ایک جگہ لانے کے لئے میں نے تہیں اس غار كا پية بنايا- تم يهال آ كئيس- أكر شنراده مجھے بكر كرند لا تا تو ميں خود يهال پننج جا تا-جس طرح بولیس کی ایک بھاری جماعت میرا بیجھا کرتی ہوئی یماں تک پہنچ بھی ہو گ۔ یاں کرنل جم کے جتنے آدمی تھے تم نے انہیں بکار کر دیا ہے۔ میں اس انظار میں تھا کہ تم آپس میں اوتے اوتے ایک دوسرے کو کمزور بنا دو جمال میں حکمت عملی سے کام نکال سكا موں وہاں مارشل آرث كا مظاہرہ نهيں كر؟ ميں جانا تھا كه تم اور شنرادہ جب ايك دوسرے سے کراؤ کے تو تم میں سے ایک بالکل بکار ہو جائے گا اور جھے توقع تھی کہ شزادہ تم پر سبقت لے جائے گا مرتمهارا آخری داؤ اس پر چل گیا۔ اب وہ بالکل بیار ہے اورتم میدان میں کھڑی ہو لیکن میں ایک عورت سے کیا مقابلہ کروں؟ میں تہیں نیک

كر جاؤكي تو بقول شاعر.........." اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ مرحانہ نے اچانک ہی اچھل کراس کے سینے پر فلائنگ کک ماری تھی کیکن اس کی لات سینے کے بجائے دیوار پر پڑی اور وہ چیختی ہوئی الٹ کر فرش پر آگئے۔

مثورہ دیتا ہوں کہ خاموثی سے خود کو میرے حوالے کر دو۔ ورنہ یمال سے ٹوٹ پھوٹ

کامران نے کہا۔ و میں اب بھی متہیں تھو کروں میں اڑا سکتا ہوں۔ تمہارے کئے یمی بهترہے کہ تم مارشل آرث بھول جاؤ۔"

کین دہ بھولنے کی بجائے فرش پر سے احتیل کر بکل کی طرح اس کی طرف کیل-کامران نے اس کے حملہ کرنے والے ہاتھ کو پکڑ کرایک طرف جھنکا دیا۔ پھراسے موثر کر اس کی پشت کی طرف لے آیا۔ اس کے بعد دوسرے ہاتھ سے اس کی مردن میں قینی ڈال کرجو ہاتھ اس کی گرفت میں آیا تھا اس ہاتھ کی کلائی کو تو ڑ دیا۔ پھراسے فرش پر دھکا دیتے ہوئے کہا۔

"انسکٹر سرفراز تم باہر جاؤ اور بولیس فورس کو مخصوص سکنل دو مگریاد رکھنا کہ تمارے لئے فرار کے رائے مدود ہو چکے ہیں۔ ایک مجرم کی حیثیت سے گرفار ہونے سے پہلے تمہیں آخری بار ایک بولیس انسکٹر کا فرض انجام دینا ہو گا۔ چلو جاؤیال سے۔

انسکٹر سرفراز سرجھاکر تھم کی تعیل کے لئے چلاگیا۔ کامران نے کرال جم کی گردن يكژ كها كها\_

" چلوبیٹے جمعے ٹمینہ کے پاس لے چلو۔"

وہ اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چاروں طرف روزنی بوٹوں کی آواذیں آنے لگیں۔ سرفراز اور کرئل جم پولیس کی حراست میں آگئے۔
کامران ٹمینہ کی مصنوعی ٹانگ اور ایک تار لے کرجب شنرادہ کی خوابگاہ میں پنچاتو وہ بر پر برہنہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ عیب والی محبت کی تلاش میں ایک ٹانگ سے چلتے چلتے ایک در ندر کا بوٹی تھی اور اپنی مرضی کے ظاف بے حیائی کا دوسرا عیب لگا کر موت کی ابدی نیند سورہی تھی۔ اس کی نگی چھاتیوں کے عین وسط میں ایک خنجر پیوست تھا۔
کی ابدی نیند سورہی تھی۔ اس کی نگی چھاتیوں کے عین وسط میں ایک خنجر پیوست تھا۔
کی ابدی نیند سورہی تھی۔ اس کی نگی چھاتیوں کے عین وسط میں ایک خنجر پیوست تھا۔
کی ابدی نیند سورہی تھی۔ اس کی نگی چھاتیوں کے عین وسط میں ایک خنجر پیوست تھا۔
کی اب دوسری ٹانگ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔

ہے۔ اس لئے اب دوسری ٹانگ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔

رتيتمي جال

ردا کشرعورت کو کمز ورسمجھ کر دھو کہ کھا جاتے ہیں۔ لورت ایک پہیل ہے۔ ونٹ کی طرح اس کا بھی کوئی پیتنہیں چلتا کہ کس کروٹ بیٹھے گی۔ یک سفاک قاتل کا قصہ جوایک بوڑھی عورت کوتل کرنے چلاتھا۔

میں کرائے کا قاتل ہوں میرے لئے قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کے لئے کا لئے کھل پاؤ کھنا۔ جس طرح آپ کمانی کے کرداروں کو کا مُکس عُک پیٹھانے کے لئے کھل پاؤ کرتے ہیں ای طرح میں اپنے شکاز کو چُھری تلے کھینچ لانے کے لئے ٹھوس اور مظ منصوبے بناتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں موے بڑے شکار کئے ہیں۔ یہ دوسری بات. کہ اس بار میں خود شکار ہو چکا ہوں۔

میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں۔ آج سے ٹھیک گیار ہویں دن اُ سُولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ آپ ایک مُنامُمُر کی حیثیت سے میرے تاثرات معلوم کر آئے ہیں۔ آپ جانا چاہتے ہیں کہ جب موت کا دن موت کی تاریخ اور موت کاوڈ مقرر ہو چکا ہے اور آنکھوں کے سامنے بھانی کا پھندا لئک رہا ہے اور دنیائی کوئی طالاً جھے موت کے اس اممل فیصلے سے نہ بچا بکتی ہو تو ایسے وقت میرے دل پر کیا گزر دی ا گی ؟

آپ کا پہلا سوال ہے۔ "کیا میں اپنے پچھلے جرائم پر نادم ہوں اور بچھتار ہا ہوں؟"
"نہیں " پچھتانے سے سزائے موت بدل نہیں عتی۔ پھر پچھتانے سے کیا فائدہ؟"
آپ کا دوسرا سوال ہے۔ "کیا مجھے آخری و قتوں میں خدایاد آرہا ہے؟"

ب اس مورید ارب ب است بی باتیں کرتے ہیں فدا تو اس وقت یاد آتا ہے جب دعا اللہ کا پروگرام ہو۔ میں نے کتے ہی قتل کئے جمجی میرے دل میں خوف خدا نہ ہوا ، پھر کر کر منہ سے خدا کو مخاطب کروں۔ میں اپنی عادتوں سے مجبور ہوں۔ میں نے اپنی زندگی پر کوئی بھی چیز مانگ کر حاصل نمیں کی۔ میں چھین لیتا ہوں۔ یا پھر پر فیکٹ لائن آف ایکٹن بناکراکٹر کامیاب ہو جایا کرتا تھا۔ جب ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی رہے تو انسان کا غود اے خدا سے غافل کر دیتا ہے۔ "

آپ کا تیمرا سوال ہے۔ "ان آخری ایام میں مجھے سب سے زیادہ س چراً ابش ہے؟"

بڑا احقانہ سوال ہے۔ بہت ہی پرانا اور گھسا پٹا سوال ہے۔ سب جانتے ہیں ہر قبی ا

ی خواہش میں ہوتی ہے کہ وہ پنجرہ توڑ کر نکل جائے۔ کیا آپ میری بیہ خواہش پوری رخ میں میری کوئی مدد فرما سکتے ہیں؟

وراصل آپ کو سوال کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا یا پھر آپ بھی دوسرے لکھنے والوں کی طرح یہ سوچ کر آئے ہیں کہ آپ کو میری ذات سے کوئی عبرتناک اور سبق آموز کمانی لے گئے جو لگ بھٹے والوں کمانی لے گئے جو لگ پڑھ کر جرائم سے توبہ کرلیں گے۔

توبہ کے لئے قانون تو کیا اللہ تعالی نے بھی اپنے دروازے کھول رکھے ہیں۔ توبہ کے دروازے اس لئے کھول رکھے ہیں۔ توبہ کے دروازے اس لئے کھول رکھے ہیں کہ انسان کچیلی غلطیوں پر نادم ہو اور آئندہ اس سے باز آ جائے۔ انسان کو اتنی سہولتیں عاصل ہیں اس کے باوجود وہ نہیں سجھتا۔ کتنے ہی نیم براس دنیا میں سمجھانے کے لئے آئے۔ اب پیغیروں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ شاید اس لئے مجھنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔

ای گئے کتا ہوں کہ آپ ناصح بن کر آئے ہیں تو واپس چلے جائیں۔ میں ایک ادی مجرم ہوں اگر عادی مجرم کا مطلب آپ نہیں شخصے ہیں تو میں سمجھا دوں کہ کوئی اردت یا مجبوری ہمیں اس رائے پر لے کر نہیں آئی۔ ہم عادت سے مجبور ہو کر جرم ارتے ہیں۔ میرا پیشہ بھی قتل کرنا ہے۔ یہ ایک شم کا کاروبار ہے اور کاروبار میں نفع بھی دتا ہے نقصان بھی۔ نقصان اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار اچھا نہیں تھا۔ فضان تو ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اٹھاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوسرے کاروبار ن نقصان اٹھا کر بھی سنجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمارے کاروبار میں سنجھنے کا سوال ہی فیان اٹھائے ہی ذندگی ہوتی ہے۔ ارادبار میں جو سرایہ لگاتے ہیں وہ سرمایہ ہماری زندگی ہوتی ہے۔ ارادبار میں اٹھائے ہی ذندگی ہوتی ہے۔ ارادبار میں جو سرایہ والے ہی میان اٹھائے ہی ذندگی ہوتی ہے۔

میں آپ کے سامنے اپنے تجربات بیان کرتا ہوں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں البات کا اعتراف کرتا ہوں کہ کمی بڑے جیائے مرد کو قتل کرتا آسان ہے لیکن کمی افزور بیار عورت کو قتل کرنا اتنا مشکل کام ہے' اتنا مشکل کام ہے کہ میں اُس کے قتل کے خلق سوچتا ہوں تو اب بھی ججھے بسینہ آجاتا ہے۔

آپ شاید میری بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں۔ آپ میری بات کو نفیات کی و شیات کی و شیات کی و شیات کی و شیات کی و شی کر ہے ہیں۔ آپ میری بات کو نفیات کی و شی کریں۔ ہم مرد ہیں نا۔ اس لئے عورت کو کمزور سمجھ کر دھو کہ العام اللہ مرد ہو تو اس سے زور آزمائی کر لیں' اپنی قوت سے اس پر غالب آ ایک مرعورت کے معاطم میں دماغ لڑانا پڑتا ہے کیونکہ وہ جو سوچتی ہے' وہ کرتی نہیں المجھ کرتی ہے۔ کہ دم اونٹ کی زات ہے۔ کہ اللہ عورت کے معاطم میں دماغ ہی کر گزرتی ہے۔ اک دم اونٹ کی زات ہے۔ کہ ا

کروٹ بیٹھے گ' یہ پہلے سے پت نہیں چاتا۔ سالی اپنی زندگی میں بھی دھوکہ دیتی ہے مرنے کے بعد بھی کباڑا کر جاتی ہے۔

شاید اب بھی میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا تو سنئے میں ذرا تھ سے وہ واقعہ سناتا ہوں۔

اس وقت میری عمر پنیتیں برس کی ہے۔ میں بانج برس پہلے کی بات بتا رہا ہو جھے مارنے والی ایک عورت ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جھے پیدا کرنے والی بھی عورت ہے لیکن میں نے اپنی مال کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ البتہ اپنے باپ کی محبوباؤں کو اکثر دیکھا ہے۔ میرے ڈیڈی بھیٹہ لمبا ہاتھ مارتے تھے۔ او پی سوسائٹ کی دولت مند حسیناؤں سے دوستی بڑھاتے تھے جو اپنے شو ہروں کے بڑھائے کا غم کرتی اللہ الیکی مالدار بیواؤں سے عشق کرتے تھے جو اپنے فاوند کی چھوڑی ہوئی دولت سے کا یا ایکی مالدار بیواؤں سے عشق کرتے تھے جو اپنے فاوند کی چھوڑی ہوئی دولت سے کا میں آ کر ولایتی وہ کی بیتی تھیں اور وہ سکی کے ایک ایک گھونٹ کا سمارا لے کر اپنی ہونے کا غم غلط کرتی تھیں۔ ڈیڈی ان سے دو ہاتھ آگے تھے۔ الی کمی بیوہ کے سا بیٹھ کر لمبے لمبے آنو روتے تھے اور روتے آمیز لہج میں بیان کرتے تھے کہ مرحوم کئنی خوبیاں تھیں۔ ایسے وقت اگر رونے والی کے آنو شراب کے جام میں ٹیک جا۔

وہ ان بہار کر سے اسے اس کی قیت کوئی ادا نہیں کر سکتا کیو نکہ اس ''اس جام میں جو شراب ہے اس کی قیت کوئی ادا نہیں کر سکتا کیو نکہ اس تہمارے آنسوؤں کے موتی کھل رہے ہیں۔ میں تہمارا عمکسار ہوں۔ میں تہمارے <sup>غ</sup> اپنے سینے میں اتار لوں گا۔''

اپ ہے ہے ہیں اہار ہوں ہ۔

یہ کمہ کروہ آنو پینے کے بہانے اس کے جھے کی وہکی پی جاتے ہے۔ ایے وا
کون عورت ان کی بے لوث ہرردی سے متاثر نہیں ہوگی؟ آنو تو بھی مرنے وا
خاوند نے نہیں پئے ہے۔ ایک عاشق پی جاتا تھا۔ عورت بوڑھی ہونے کے بعد بھی شمیحتی کہ عشق کے مرحلوں میں محبت کرنے والے زہر کا جام بھی اٹھا کر پی جانے کی د محبحتی کہ عشق کے مرحلوں میں عورت کو پلاتے ہیں۔ دیکھئے آپ ناراض نہ ہوں
دیتے ہیں اور شادی کے بعد وہی جام عورت کو پلاتے ہیں۔ دیکھئے آپ ناراض نہ ہوں
آپ جیسے شریف مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو ڈیڈی جیسے لوگوں کی فطرت بور ہوں۔ وہ عورت کو موم کرنے کے ایک ہزار ایک عاشقانہ ہتھکنڈے جانے تھے۔
دولت مند محبوبائیں ڈیڈی کے ہرجائی عشق سے دیٹائر ہوتے ہوتے ان کے پاس انتا دولت مند محبوبائیں ڈیڈی کے ہرجائی عشق سے دیٹائر ہوتے ہوتے ان کے پاس انتا چھوڑ جاتی تھیں کہ کو تھی کا کرایہ 'پڑول کا خرچ اور شراب وغیرہ کا بی ادا کرنے ہیں۔ اپنی کرور:

میانے کے لئے بیشہ کھے نہ کھ دیں رہی ہیں۔

پی میری آمنی الگ تھی۔ سال میں آیک دو ضرورت مند مل ہی جاتے تھے جو اپنے کسی عورزے یا کسی عورزے یا کسی دوست سے یا کسی دشمن سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے۔ میں ان کی مدین سے ایک کا بھی بانچ بزار لیتا تھا اور بھی پچیس بزار۔

ک رئیں ہے۔ مشکل آسان کر دیتا تھا۔ ایک قتل بھگتانے کا بھی پانچ ہزار لیتا تھا اور بھی پیچیس ہزار۔ جیسا ضرورت مند ہوتا تھامیں ویسے ہی دام لگاتا تھا اور دام بچھاتا تھا۔

جیا ضرورت مند ہو ما ھا یا دیے ہی درا رہ مارر رہ ہے عشق ہوگیا۔ اس پانچ برس پہلے کی بات ہے۔ میرے ڈیڈی کو ایک مالدار بوہ سے عشق ہوگیا۔ اس بوہ کا نام شائستہ منیر تھا۔ شائستہ بھی تنا کلب میں آیا کرتی تھی۔ بھی اس کے ساتھ اس کی جوان بٹی نظر آتی تھی۔ اس کی بٹی کو بالکل ہی جوان نہیں نو خیز کمنا چاہئے۔ جب وہ کلب کے رسمین ماحول میں داخل ہونے کے لئے دروازے پر قدم رکھتی تو یوں لگتا تھا

جیسے ابھی ابھی جوائی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہو۔ شائستہ کلب کے ہنگاموں میں اپنے غم کو بھلانے آئی تھی لیکن شراب کے پالوں میں غم غلط نہیں کرتی تھیں۔ وہ اپنے خاوند کی زندگی میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو عورت برکانے والی چیزوں سے پر بیز کرتی ہے وہ کس قدر مختاط رہنے کی عادی ہو گی۔ ڈیڈی جیسے ما ہرشکاری دو برس تک جال تھیئے رہے۔ ایک پروانے کی طرح اس کا طواف کرتے رہے۔ بھی یوں لگتا تھا کہ وہ جلتی ہوئی

شمع پکھل رہی ہے۔ بھی مایوسی ہوتی تھی کہ وہ زندگی کی صبح تک جلتی رہے گی اور پوری طرح جلنے سے پہلے ڈیڈی جیسے پروانے کو جلا کر راکھ کر دے گی۔

ڈیڈی میں بظاہر ایسی کوئی کروری نہیں تھی جو کسی عورت کی نظروں میں تھاتی۔ وہ جھ سے زیادہ قد آور ہیں۔ اچھا گھا ہوا جسم ہے۔ ان کا سینہ اتنا چوڑا ہے کہ بیوہ عور تیں وہاں آسانی سے سر رکھ کر رو سکتی ہیں۔ گر دو سال گزر گئے شائستہ کا سر وہاں تک نہ پہنچا۔ جب ڈیڈی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں تو اکثر بچھ سے اپی پریٹانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بچھ سے اکیس برس بڑے ہیں اس کے باوجود ہم دونوں بے تکلنی سے دوستوں کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے کاموں میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو مشورہ دے کراور عملی طور پر ایک دوسرے کے کام آکر دلدل میں بھنسی ہوئی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا۔

" بنیدی سیدهی انگل سے مھی نمیں نکتا۔ آپ شائستہ سے عشق کرنے کی بجائے اس کی کمزوری کو سمجھیں۔ آپ خود ہی کما کرتے تھے کہ عورت کی کسی کمزوری سے کھیلا

ريشي جال 🔿 132

جائے تو چروہ ساری اکڑ بھول جاتی ہے لیکن شائستہ کے سامنے پہنچ کر آپ اس فار مولے

کو بھول گئے ہیں۔"

اتے میں بوڑھا ڈرائیور کراہتے ہوئے ہوش میں آگیا تھا۔ میں نے اسے سارا دے سر شیئر تک سیٹ پر بٹھا دیا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ ڈرائیو کرنے کے قابل ہے تو میں نے

شائسة كى بيني كو تسلى دى-

ود گھراؤ نسیں تم اپنے ڈرائیور کے ساتھ آگے برطو میں اپنی کار میں پیچیے آتا ہوں۔

میں تنہیں گھرتک پنچاؤں گا۔"

اشائستہ کی بیٹی کا نام اللی تقا۔ اپنے مختصرے نام کی طرح سترہ برس کے مختصرے جسم کی اوکی تھی۔ اب وہ بائیس برس کی ہو چکی ہے۔ اب بھی دھان پان ساجہم ہے۔ بالکل

ہیرے کی کی ہے۔ نگاہوں میں ایسے ساجاتی ہے جیسے اعمو تھی میں گلینہ جر جاتا ہے۔ میں عاشق مزاج نسیں ہوں ورنہ کیلی ہی تظریم دل مار جاتا۔ میں وجہ تھی کہ اس کے لئے

ارنے کے باوجود میں قلمی ہیرو کی طرح اس پر عاشق نہیں ہوا۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے عور توں سے قطعی دلچین نہیں ہے۔ اس کی کوشش کے دروازے پر پہنچ کر میں نے کار روک دی۔ للّی کو تھی کے احاطے

میں کار سے اُتر رہی تھی۔ شائستہ کار کا ہارن سنتے ہی بار ہر یورچ میں آ حمیٰ تھی۔ مال کو و میستے ہی بیٹی نے ایک ہی سائس میں سارا واقعہ سا ڈالا۔ میں اپنی کار سے اثر کران کی

طرف بوره رہا تھا۔ شائستہ اپنی بٹی کی ہاتیں س کر مجھے احسان مندی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لکی تو میں نے کہا۔ "میں نے ایک انسانی فرض ادا کیا ہے۔ میں ایک شریف باپ کا بیٹا ہوں اور دوسری

عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہوں۔" اس نے مجھے کو تھی کے اندر چل کر جائے پینے کی دعوت دی۔ میں نے معذرت عاج ہوئے کما کہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ مجھے چھوڑنے کے لئے باہر مین گیٹ تک آئی۔ پھر ڈیڈی کی کار کو دیکھتے ہی بولی۔

وکیایہ تمہاری کار ہے؟ اے تومیں اکثر کلب کے کمپاؤنڈ میں دیکھتی ہوں۔" میں نے جواب "میرے ڈیڑی کلب رین بیرا کے ممبر ہیں۔ ان کا نام کرامت علی ہے ' اگر آب

دیدی نے تائیدیں سرملا کر کما۔ "ہاں شائستہ کے معاملے میں میری ذہانت کچھ کام نہیں آ رہی ہے۔ اگر وہ صرف اینے مرحوم شو ہر کے متعلق سنجیدہ ہوتی تو میں اتنے دنوں میں اس کی سنجیدگی حتم کر دیتا۔ اس کے شوہر کی جگہ میں اس کے دل میں جا کر بیٹھ جاتا۔ مگروہ کمبغت ہمیشہ اپنی بیٹی کے

بادے میں باتیں کرتی ہے اس کے اندر جوان عورت کے جذبات نہیں ہیں۔ صرف متاکی آگ بھری ہوئی ہے۔ میں اس کے سامنے عشق کی باتیں کرتا ہوں کہ ایک عورت اپنے محبوب کے لئے کیسی قربانیاں دیتی ہے تو وہ ایک مال کی قربانیوں کے قصے چھیڑ دیتی ہے کہ ایک عورت کو مال بننے کے بعد صرف اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہئے۔" میں نے ان کی باتیں س کر فور آ ہی کما۔ "میں سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی اس کی کمزوری ہے۔ ہمیں کوئی ایسا پروگرام بنانا جاہے

جس پر عمل کر کے ہم شائستہ کو اس کی بیٹی کی طرف سے فکر میں مبتلا کر دیں۔"

اس روز ہم دونوں باپ بیٹا شائستہ کی بیٹی کو موضوع گفتگو بنا کر کتنے ہی منصوبے بناتے رہے۔ دوسری صبح میں نے شائستہ کی کو تھی سے اس کی بیٹی کا پیچھا کیا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر اسکول جایا کرتی تھی۔ پھرایک بجے ڈرائیور اس کار میں واپس لے آتا تھا۔ تین ون تک میں دور ہی دور رہ کراہے دیکھا رہا۔ جب مجھے بقین ہو گیا کہ وہ مقررہ وفت پر

آتی جاتی ہے تو میں نے اپنے منصوبے کے مطابق دو غندے کرائے پر حاصل کئے اور انسي اچھي طرح سمجها ديا كه دوسرے دن انسي كس لؤكى كاراستدروكنا إدر وه لؤكى كس نمبركى كاريين كس رائے سے گزرتی ہے۔ میری بدایت کے مطابق انہوں نے ایک ویران رائے پر رکادث کھڑی کر دی۔ جیسے ہی شائستہ کی کار وہاں آ کررکی وونوں غندوں نے بو رہے ڈرائیور کو باہر تھینج کرمارنا

شروع کر دیا۔ بو ڑھا دو چار ہاتھ میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا پھروہ کار کا پچھلا دروازہ کھول کر شائستہ کی بیٹی کو باہر تھینچنے گئے۔ وہ دہشت سے چیخنے چلانے لگی۔ اس وقت میں نگمی ہیرو کی طرح ڈیڈی کی کار دو ڑا تا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ پھران دونوں غنڈوں سے الجھ برا- پروگرام کے مطابق انہیں مار کھانا تھی کیونکہ میں نے اچھا خاصا معاوضہ دیا تھا۔

ٹائستہ کی بیٹی حرانی سے آئکھیں چاڑے میری دلیری کو اور میرے لڑنے کے انداز کو دیکھ ر ہی تھی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک مار کھانے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے۔

بھی وہاں جاتی ہیں تو پھراس کار کی طرح میرے ڈیڈی کو بھی آپ نے دیکھا ہو گا۔" بس اس طرح شائستہ کے دل پر ہماری دھاک بیٹھ گئی۔ اس شام وہ کلب میں آئی تو کیلی بار اس نے ڈیڑی سے مسکرا کر باتیں کیں۔ وہ خود نہیں بیتی تھی مگراس نے ڈیڈی ك لئے واسكى كا آرور دے ديا۔ ان كے پينے كے دوران وہ كهتى راى-

ر-ئى جال O 134

سے تنالز رہاتھا۔ وہ تناہونے کے باوجود زخی نہیں ہوا بلکہ انہیں مار مار کر بھگا دیا۔"

"تهمارا بیٹا بہت دلیرے۔ لتی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کس طرح دو ہے کئے جوانوں

ے زیاد امرح ا سے ہ

ڈیڈی نے شراب کی چکی لیتے ہوئے کہا۔
"میرے بیٹے نے لڑنے کا فن مجھ سے سیھا ہے۔ تم نے بھی میرے متعلق مجھ سے
تمیں پوچھا۔ ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ کتنا خطرناک فائٹر ہوں۔ میں نے کرامت کلب کے
نام سے ایک ادارہ کھول رکھا ہے۔ وہاں میں نوجوانوں کو لڑنے کا فن سکھاتا ہوں۔ ساتھ
انہیں سے تعلیم بھی دیتا ہوں کہ انہیں کس طرح کمزور اور مظلوم عورتوں کی حفاظت کرنی

شاكسة في الهيس تعريقي نظرول سے ديكھتے موسے كما

"تم دونوں باپ بیٹے قابل تعریف ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تہمارے متعلق غلط فنی میں مبتلارہی۔"

''کیسی غلط فنمی؟'' ڈیڈی نے پوچھا۔

"میں سمجی تھی کہ تم ہرجائی طبیعت کے آدمی ہو۔ دو سال پہلے میں نے تمہیں القیس خانم کے ساتھ اکثر دیکھا تھا۔"

ميرے ڈيڈي نے ققمہ لگاتے ہوئے كما۔

"ورت برای شکی ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں سے عشق کرتا رہا ہوں۔ تم جائق ہو کہ بلقیس خانم ہوہ ہونے کے بعد بہت زیادہ بیان رہتی تھی۔ اس کا خاوند میرا دوست تھا۔ اس دوستی کے ناطے میں اس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ میں اپنے شاگر دوں کو سکھاتا ہوں کہ کس طرح عورتوں کی عزت کرنی نیا ہے۔ مرمیں کسی عورت کی طرف مائل مرمیں کسی عورت کی طرف مائل

میں ہوا۔ گریہ دل بھی عجیب ہے پت نہیں کیوں تہمادی طرف تھنچا جاتا ہے۔ تم پہلی

عورت ہو کہ تنائی میں بھی مجھے یاد آتی ہو۔"

شائستہ نے پہلی بار شرماکر نظریں جھکا لیں۔ یہ تمام باتیں ڈیڈی نے مجھے جتنی تفصیل سے بتائی تھیں' آتی ہی تفصیل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عورت شرماکر نظریں جھکا لیے بتائی تھیں' آتی ہی تفصیل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عودت شرماکر نظریں جھکا لیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے بگرنے کا مرحلہ آگیا ہے۔ اس دن کے بعد شائستہ کا زیادہ وقت ڈیڈی کے ساتھ گزرنے لگا۔ ابک ماہ کے بعد ہی اس نے ڈیڈی سے شادی کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس بات کا علم ہمیں بعد میں ہوا کہ وہ میرے ڈیڈی کی پناہ میں کیوں آئی شیلہ کرلیا۔ اس بات کا علم ہمیں بعد میں ہوا کہ وہ میرے ڈیڈی کی پناہ میں کیوں آئی حق جب خاد ند بے انتا دولت مند ہو اور اپنے پیچے بے حد خوبصورت بیوی اور بیوی

ے زیادہ خوبصورت بیٹی چھوڑ کر مرجائے تو دوست احباب اور سبھی رشتے دار تھیوں کی کے زیادہ خوبصورت بیٹی چھوڑ کر مرجائے تو دوست احباب اور سبھی رشتے دار تھیاں کر اتن ساری مٹھاں پر جبنجسنانے لگتے ہیں۔ شاکستہ نے اپنوں میں سب کو آزمالیا تھا، کے دوفرض تھے۔ خودغرض تو ہم بھی تھے گر شاکستہ کے وفادار تھے۔ اس کے سے تو دو تھ اور وقت آنے ہرای کے دشمنوں پر بھاری پڑجائے تھے۔

ريتي جال 🔾 135

بی خود غرض سے خود غرض ہو ،م بی سے مرساسہ بے دورار ۔۔ س الشاروں پر ناچ سے اور وقت آنے پر اس کے دشمنوں پر بھاری پڑ جاتے سے الشاروں پر ناچ سے اور وقت آنے پر اس کے دشمنوں پر بھاری پڑ جاتے سے میں نے غنڈوں کے ساتھ للّی کو بچانے کا جو ڈرامہ کھیلا تھا۔ دراصل اس ڈرائ نے شاکستہ کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ میں اور میرے ڈیڈی ان دونوں ماں اور بی شاکستہ کے دماغ میں یہ باڈی گارڈ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ورنہ وہ عورت عاشق مزاج شیں بی سے بی صرف ڈیڈی اس خوش فنمی میں جالا رہے کہ شاکستہ کا دل ان کے لئے دھر کتا ہے تھی۔ وراس نے ہزار جان سے ان پر عاشق ہونے کے بعد ان سے شادی کرلی ہے۔

شادی کے بعد ہم باپ بیٹا کرائے کی کوشی سے اٹھ کرشائستہ کی عالیشان کوشی میں شادی کے بعد ہم باپ بیٹا کرائے کی کوشی سے اٹھ کرشائستہ کی عالیشان کو تھی میں آئے۔ زندگی میں پہلی بار ہمیں گھریلو ماحول نصیب ہوا۔ اس ماحول میں ہم نے ماں بیٹی کی بے لوث اور بے مثال محبت دیمی تقی۔ ماؤں کی مثال محبت مشہور ہے۔ میں بے مثال محبت اس لئے کہتا ہوں کہ شائستہ نے ممتا کی جو مثال بیش کی ہے وہ اب سے پہلے میری نظروں سے بھی نہیں گزری۔ میں تو سجھتا ہوں کہ وہ اپنی بیٹی کو جننے کے لئے ہی اس دنیا میں آئی بھی اور وہ جو زندگی کی سانسیں لے رہی تھی تو صرف اپنی بیٹی کے لئے لے رہی میں آئی بھی اور وہ جو زندگی کی سانسیں لے رہی تھی تو صرف اپنی بیٹی کے لئے لے رہی میں آئی بھی اور دہ جو زندگی کی سانسیں سے رہی تھی تو صرف اپنی بیٹی کے لئے اس دیا

تھی۔ حتیٰ کہ دوسری شادی بھی اس نے بیٹی کے لئے کی تھی۔

ہو تا رہتا تھا۔ پہلے پہل میں نے اس میں کوئی دلچینی نہیں لی۔ کیونکہ ڈیڈی شائشہ کو جیتنے ہو تا رہتا تھا۔ پہلے پہل میں نے اس میں کوئی دلچینی نہیں لی۔ کیونکہ ڈیڈی شائشہ کو جیتنے والے تھے۔ لتی تو فانوی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ایک سادہ چیک تھی۔ ماں اس پر جتنی رقم لکھتی' اس سے زیادہ اس کی قیمت نہ ہوتی لیکن رفتہ رفتہ بمیں بہت می باتوں کا علم ہونے لگا۔ تقریباً چھ ماہ کے بعد بمیں معلوم ہوا کہ شائستہ کی دولت ہاتھی کے دانت جیسی ہے یعنی کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ جس عالیشان کو تھی میں ہم رہتے تھے وہ لتی کے نام تھی۔ شین لیس سٹیل کے کارخانے میں ماں بیٹی کا برابر کا حصہ تھا۔ شائستہ کا شیئر اس وقت قائم رہتا جب تک وہ شادی نہ کرتی۔ وصیت کی رو صیت کی رو سے وہ دوسری شادی کرنے کے بعد اپنے حصے سے محروم ہو گئی تھی اور اب لتی اس کارخانے کی واحد مالکہ تھی۔ میرے ڈیڈیِ نے جنجمال کراس سے کما۔

"تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟" "اگر پہلے بتا دیتی تو کیا تم مجھ سے شادی نہ کرتے 'کیا تم نے صرف ایک مالدار بیوہ

سمجھ کر مجھ سے شادی کی ہے؟"

میں نے ان سے کما۔

"ڈیڈی آپ نے پورا پیغام تو سنا ہی نہیں جس عورت کی محبت کا آپ دعویٰ کر رے ہیں وہ مجھے کی کل سے عورت نظر نہیں آتی۔ جس طرح میں صرف قل اور خون ررزی کے کاروبار کے مطابق سوچتا ہوں اور عورت کے متعلق بھی نہیں سوچتا اس طرح ٹائستہ صرف اپنی بیٹی کے متعلق سوچتی ہے۔ آپ کے بارے میں نمیں سوچتی۔ وہ یہ نیں جاہتی کہ آپ اسے مل جائیں بلکہ یہ جاہتی ہے کہ اس کی بٹی کا محافظ باپ کو تھی میں والين آجائے-"

میرے ڈیڈی نے خواہ مخواہ کی بحث سے بیخے کے لئے کما۔

«شائستہ اور اس کی بیٹی کی ایک کی تیسی- ہمیں صرف اینے مقصد پر نظر رکھنی چاہئے۔ میں نے جس مقصد کے لئے اس سے شادی کی تھی اس میں ناکام ہو رہا ہوں۔ مگر شادي توكري چكا مول- اس رشت كاكوئي فاكده تو اشاناي مو كا-" میں نے یو چھا۔

"مجلل مم كس طرح فائده الحائيس ك- شائسته تو كهونا سكه نكل-"

میرے ڈیڈی نے جواب دیا۔ "شاكسته نه سبى" للى بى سبى- ميرا داؤ خال كيا ب- للذاتم للى كو داؤ يرلاؤ-"

میں نے حیرانی سے یو حجا۔

"آپ کمناکیا چاہتے ہیں؟"

"ماف بات ہے' تم چیکے چیکے لگی بي عشق ميں كر فقار كرو' اس بات كا علم اس ك مال كونه مونے يائے۔"

میں نے گھراکر کہا۔

"میہ آپ کیا کمہ رہے ہیں۔ میں کریلا بھی نہیں کھاتا اور عورتیں مجھے کریلے سے مجمی زیاده کروی لگتی ہیں۔"

"الى عورت نهيں ہے ايك نادان الرك ہے- مارى موئى بازى جيتنے كے لئے ضرورى اس سے شادی کرو گر شادی سے پہلے ضروری ہے کہ وہ تمهاری محبت میں رايواني مو جائيه"

"ليكن مجھے تو محبت كرنى نهيں آتى۔ آپ للى كو قتل كرنے كے لئے كہين تو ميں فوراً اردول کا ی

انہوں نے ڈانٹ کر کہا۔

ڈیڈی نے فور آئی سنبھل کر کہا۔ "شاكسته مجھے غلط نه سمجھو- میں تمهاري بھلائي كے لئے يه بات كمبه رہا ہوں-تم خور

ہی غور کرو۔ للّی کی شادی ہو گی تو اس کی دولت اور جائیداد پر اس کے خاوند کا حق ہو گا۔ اس کے بعد تمہاری زندگی کیے گزرے گی؟"

"اس کے بعد زندگی گزارنے کے لئے ہی میں نے تم سے شادی کی ہے۔ تم کیے مرد ہو کیا مجھ اکیلی کا بوجھ نہ اٹھا سو کے؟"

"كيول شيس الهاسكول كا- مرتم ساري زندگي دولت سے كھيلى آئى ہو اور مين آئى دولت نہیں کما سکتا۔ اتنی دولت تو صرف نصیب والوں ہی کو ملتی ہے اور تم ہو کہ جان بوجھ کر ہد نصیب بن رہی ہو۔"

"میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ سب کچھ میرے مرحوم خاوند کی وصیت کے مطابق مورہا ہے۔ تم اپنی بات کموجب سے شادی موئی ہے تم نے ایک بیب مجی میری مصلی پر لا کر نہیں رکھا۔ شادی سے پہلے ڈیٹیس مارتے تھے کہ فائٹروں کا بہت بڑا کلب قَائم كرر كها ب- وبال سے تهيس بهت آمنى موگ- كمال كى وه سارى آمنى؟" ڈیڈی سے جواب نہ بن پڑا تو وہ غصے سے کہنے لگے۔

تم مجھے طعنے دے رہی ہو۔ تم مسجھتی ہو کہ میں تمهاری یا تمهاری بیٹی کی دولت کا لالحی موں۔ اب میں تمہیں کما کر بتاؤں گا اور اس وقت تک تمہارے سامنے نہیں آؤن گاجب تک که تمهاری مشلی پرایی محنت کی کمائی نهیں رکھوں گا۔"

وہ غصے سے تنتاتے ہوئے شائستہ کی کو بھی سے نکل گئے۔ شائستہ نے کیلے تو ان ك جانے كى يرواه نه كى- اس نے سوچاكم يوشى غصه دكھا محت بين- دماغ تصندا ہو گاتو واپس آ جائیں گے۔ مرڈیڈی بھی کیا ڈرامہ باز تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شائستہ نے تین برس کی بیوگی کے بعد دوبارہ ازدواجی زندگی کا مزہ چکھا ہے۔ راکھ تلے دنی ہوئی چنگاری شعلہ بن کر بھڑ کتی ہے تو لیک لیک کر بھڑ کانے والے کو پکارتی ہے۔ دو ہی دن کے بعد وہ بے چین ہو گئے۔ اس فی مجھ سے کما کہ میں ڈیڈی کو تلاش کرکے واپس لے آؤں۔ تلاش کیا کرنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کمال چھے ہوئے ہیں۔ میں نے شائستہ کا پیغام پنچایا تو وہ خوش ہو کر بولے۔

"بيئے ميں نه كمتا تقاكه وه مجھ دل و جان سے چاہنے كى ہے۔ ميرے بغيرايك دن نهیں رہ سکتے۔"

د بکواس مت کرو۔ اب حمیس خنج کی دھار سے نہیں بلکہ پھولوں کی نزاکت سوچنا ہو گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ لتی کی ساری دولت اور جائیداد کوئی دوسرا لے جائے؟ د نہیں' اس میں تو ہمارا نقصان ہے۔"

"تو پھر للّی سے محبت کرو۔ اب تم وہی بات کمو گے جو للّی کہتی ہے۔ وہی کپڑ۔ گے جو للّی پند کرتی ہے۔ ایک عورت کی انگلی پکڑنے سے پہلے انگلیوں کی نزاکت پ اشعار یاد کر سکتے ہو یاد کر لو کیونکہ عورت تیر اور تلوار سے نہیں مرتی' اپنی انگلیوا ناخنوں کی تعریفیں من کر مرجاتی ہے۔"

ایک طویل بحث کے بعد ڈیڈی نے جھے لتی سے عشق کرتے پر آمادہ کرلیا۔ اس کے بعد سے میں ان سے محبت کرنے کے گر سکھنے لگا۔ پہلے پہل انہول نے لئی کی اس مخوطی انگلیوں کے متعلق کتنے ہی اشعار یاد کروائے۔ ان اشعار میں خوبصہ عورتوں کی انگلیوں کے متعلق اتن خوبصورت باتیں کہی گئی تھیں کہ کوئی بھی باذوق ان اشعار کو نہیں بھول سکتا تھا لیکن میں روزیاد کرتا تھا روز بھول جاتا تھا۔ کیونکہ ان اشعار کو نہیں بھول سکتا تھا لیکن میں تھی۔ جب سک کسی بات سے دلچیسی نہیں تھی۔ جب سک کسی بات سے دلچیسی نہیں نشین نہیں ہوتی۔ البتہ ایک شعریاد ہوگیا۔

"الله رے دستِ ناز کی نازک کی انگلیاں
دل میرا مجھ سے لے کئیں پنجہ مروڈ کے"
اس میں پنجہ مروڈ نے والی بات تھی اور یہ میری فطرت کے عین مطابق تھی۔
لئے مجھے یہ شعریادرہ گیا۔ ڈیڈی نے سمجھ لیا کہ وہ مجھے میرے مزاج کے مطابق ہی
یاد کرا کتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مجھے بتایا کرتے تھے مجھے کس طرح گرم گرم ماہوا

X=====X-====X

میں نے پہلے سبق پر عمل کیا اور اسے گرماگرم نگاہوں سے تکنے لگا۔ ڈیڈی چھپ کر کے رہے تھے۔ لتی جب اسکول چلی گئی تو انہوں نے میرے پاس آکر کما۔

"تم بالكل وفر مو- تم للّى كو اليه ديكه رب تته جيه قصائى بكرى كو ديكما به يه رست به كه عورت تنائى من مرد كو قصائى كروپ من ديكها چائى ابھى الله عورت تنائى من مرد كو قصائى كروپ من ديكها چائى ابھى الله عورت نميں ہے۔ اس كے سامنے نگاموں كى چُرى كے كرجاؤ كے تو وہ ور جائے كى۔ اس كے سامنے نگاموں كى چُرى كے كرجاؤ كے تو وہ ور جائے كى۔ اس كے مار كو يملے بهل ذراكذ كرلو۔"

انہوں نے آئینے کے سامنے مجھ سے دیکھنے کی مشقیں کرائیں۔ پھراسی کے مطابق اکو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے دیکھنے لگا۔ کتنے ہی دنوں تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ڈیڈی نے میری ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا۔

"تم یہ نہ سمجھو کہ للی پر تہماری نگاہوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جب جوان کیل اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتی ہیں تو چکے چکے یہ بھی محسوس کرتی ہیں اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر پڑ رہی ہیں۔ ایسے وقت اگر وہ غصے سے دیکھے

مجھ لو کہ کام بڑر گیا۔ اگر انجان بن کر خاموش رہے تو پھراس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اصاحات تمہاری نگاہوں کی گرمی محسوس کررہے ہیں۔"

"تم مجھے اس طرح کیوں دیکھتے رہتے ہو؟"

ٹیڈی نے پہلے ہی بہت ہے جوابات سکھا دیئے تھے۔ میں بنے ان سے پڑھا ہوا سبق کرتے ہوئے کہا۔

"میں نمیں دیکھا ہوں میرا دل تہیں دیکھا ہے۔ پہلے میں نے کی بار کوشش کی کہ الله کا طرف نہ دیکھوں تم بڑا مان جاؤگی۔ سی جاؤگیا تم بڑا مان جاؤگی۔ سی جاؤگیا تم بڑا مان جاؤگی۔ سی اجانک ہی اس سے یہ سوال کر دوں' واقعی وہ اللہ نکا۔ بالکل صیح چیش گوئی کی تھی کہ وہ اس اجانک سوال سے پہلے گھرا جائے میں باپ نکا۔ بالکل صیح چیش گوئی کی تھی کہ وہ اس اجانک سوال سے پہلے گھرا جائے

گ- بھر شرم سے گلنار ہو جائے گی اور جواب دینے سے کترائے گ- اسے کو موقع مل گیا۔ اس وقت اس کی مال نے اسے آواز دی تھی۔ وہ میرے پاس سے تیزی سے باہر جانے لگی۔

تب میں نے اس کی جال میں فرق محسوس کیا۔ وہ اپنے آپ کو سنہما۔ دوران غیرارادی طور پر بل کھاتی جاتی تھی۔ میں نے اس کی زندگی میں بل ڈاا تھے۔ گر لعنت ہے شاہشتہ پر' ایسے وقت اس کی ممتا بیٹی کے لئے تڑپ گئی تھی۔ تھیک نشانے پر بیٹھنے والا تھا کہ اس نے بیٹی کو نشانے سے ہٹا دیا۔

میں نے ڈیڈی کے پاس پہنچ کر شکایت کی۔ انسیں للّی سے مونے والی سار

"اس کی مال کباب میں ہڑی بن جاتی ہے۔ جی چاہتا ہے اس بو زھی ہڑی کتے کے سامنے ڈال دوں۔"

ڈیڈی نے گڑ کر کھا۔ .

"نان سنس سوچ سمجھ کر باتیں کرو وہ بو ڑھی ہڑی میرے سامنے رہتی ہے۔
میں نے فور آ ہی ڈیڈی سے معافی مانگ لی۔ کیونکہ میں بے خیال میں اپ با
کمہ گیا تھا۔ بوں تو شراب چینے کے بعد ہم ایک دوسرے کو اس سے بھی بوی گالیا
تھے۔ گرشائستہ کی کو تھی میں رہ کر ہمیں مشرقی تہذیب کے مطابق مشرقی باپ بیٹے ا
رہنا تھا۔ مغربی تہذیب بہت اچھی ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان شراب کی بوتل کھو
اور بردی فراخدلی سے بے شری کی اجازت ہے۔ ڈیڈی نے جمعے سمجھایا۔

"یہ نہ بھولو کہ ہم شائستہ کی کوشی میں رہتے ہیں۔ وہ کمیں اِدھر اُدھر ہُ ہماری گالی گلوچ س سکتی ہے۔ للذا ہمیں مختاط رہنا چاہئے۔ تم للّی سے محبت کے برماتے رہو۔ شائستہ کی فکر نہ کرو۔ محبت کے راہتے میں ایسی رکاوٹیس آئی ہ ہیں۔ یہ غنیمت ہے کہ شائستہ کو ابھی تمہاری عشق بازی کا علم نہیں ہوا۔" "دُیڈی! کیا لتی اپنی ماں کو یہ نہیں بتائے گی کہ میں اسے کیسی نظروں۔

رو۔ "" منیں کوئی عورت اپنے دل کا راز کسی کو نہیں بتاتی۔ وہ چاہتی ہے کہ ا-خوشیاں مل رہی ہیں وہ انہیں دل میں چھپا کر رکھے۔ کسی کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے تم پرواہ نہ کرو اور آگے بڑھتے رہو۔" میں آگے بڑھتارہا۔ شائستہ جب شام کے وقت ڈیڈی کے ساتھ کلب چلی ا

ہ للے کے ساتھ تنائی میں باتیں کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ تنائی میں وہ جو باتیں کرتی میں ہیں ہو، جو باتیں کرتی میں بھی ای طرح کی باتیں کرتا تھا۔ جو رنگ اسے پند تھا' ای رنگ کالباس پینتا تھا اے بات پررٹے ہوئے اشعار سناتا تھا۔

ابدا میں مایوی ہوئی تھی۔ وہ میری ہر پند کو پند کرتی تھی۔ گراظمارِ محبت کا موقع ابدا میں مایوی ہوئی تھی۔ علل دیتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ایک گر میں کے باعث صرف مجھے پند کرتی ہے یا محبت بھی کرتی ہے۔ میں جب بھی مایوس ہوتا رے ڈیڈی میری ہمت بند حاتے تھے۔ انہوں نے کہا۔

رسین وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کتنے ہی دن گزر گئے ہیں۔ اسے عرصے میں تو میں درجن عورتوں کو شکار کر لیتا ہوں۔ دیکھو کو تھی کی چاردیواری میں بات نہیں بے اس کے ساتھ باہر کہیں تفریح کا پروگرام بناؤ۔ اگر مان جائے تو سمجھ لو کہ ہتھ چڑھ ۔ "

ای رات جب شائستہ اور ڈیڈی کلب چلے گئے تو میں پروگرام کے مطابق اداس ہو الدگیا۔ لتی نے مجھ سے بوچھا۔

"فريت تو إ- ات اداس كول نظر آرب مو؟"

میں نے جوابا ایک شعر عرض کیا:

"مقتل میں حال پوچھو نہ مجھ بے قرار کا تم اپنے گھر کو جاؤ چھری پھیر پھار کر"

اس شعر میں بھی چھری کا ذکر تھا اس لئے مجھے یاد رہ گیا تھا۔ شاید میں نے موزوں پروہ شعر نہیں پڑھا تھا۔ لتی نے پوچھا۔

"ال كامطلب كيا بوا؟"

"مطلب یہ ہے کہ یہ کوشی میرے لئے مقل بن گئی ہے۔ یمال میرا دل گھراتا کیاتم میرے ساتھ کہیں ماہر شیں چل سکتیں؟"

"ال کے لئے تو ممی سے اجازت لینی ہو گی۔" میں نے محبرا کر کما۔

"کیا غضب کرتی ہو؟ تمہاری ممی کو معلوم ہو گا تو وہ بھی اجازت نہ دیں گ۔ تم کا کوشش کرو' میں ایک جوان مرد ہوں اور تم بھی بچی نہیں ہو۔ وہ بزار طرح کے ت کریں گی کہ کیوں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ کسی کے ساتھ جانے کی آخر ت کریں گی کہ کیوں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ کسی کے ساتھ جانے کی آخر ت کیا پیش آجی ؟"

"ہاں وہ ایسے سوالات کریں گی مگر میں آج تک ان کی اجازت کے بغیر کھ

لے جائے گا۔ اس دنیا کا یمی دستور ہے۔ شادی کے نام پر بیٹیاں چھین لی جاتی ہیں۔ ایک دن تمهارے ساتھ بھی یمی ہو گا۔ تم اپن امی کی گھراہٹ کی فکر نہ کرو۔ تم اگر میرے ماتھ چانا چاہو تو اسکول کے ہمانے چل علق ہو۔"

اس نے سمی ہوئی طویل سائس تھنچ کر اپنے کوارے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ پہلی پر چوری کرنے والی تھی۔ میرے لئے اپنی تعلیم کا وقت چرانے والی تھی۔ اس لئے سم

ہار چوری مرتے وہاں گا۔ ''عنی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا۔ عصر بین نے اسے سمجھایا۔

ی ہے۔ یا ہے۔ یا ہے۔ یا ہے۔ یا ہے۔ یہ ایک بیاد میں کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ یمی سمجھیں گی کہ تم ایک بجے تک اسکول میں پڑھ رہی ہو۔ میں بوڑھ فرائیور کی جیب گرم کردوں گائے وہ آمارا رازدار بن

وہ گھرارہی تھی' ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میں اس کے اندر حوصلہ پیدا کرتا رہا۔ اس دن میں نے ڈرائیور کو سو روپے کی خیرات دی اور اسے اپنا رازدار بتا لیا۔ دوسری صبح اسکول کے وقت سے پہلے ہی میں کو تھی سے نکل گیا۔ آدھ گھنٹے بعد ڈرائیور لٹی کو اسکول جانے والے راستہ پر لے آیا۔ میں نے لٹی کے ساتھ بچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو ''سی پچ''کاراستہ بتادیا۔

بر سمندر کے ساحل پر عام دنوں میں تمام کائیج ویران پڑے رہتے ہیں۔ راستے میں لتی سمندر کے ساحل پر عام دنوں میں تمام کائیج ویران پڑے رہتے ہیں۔ راستے میں لتی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لئے بیٹھا رہا۔ اسے تسلیاں دینے کے انداز میں اس کے ہاتھ کو سمالا ا رہا۔ ہولے ہولے بھینچا رہا۔ یہ ضروری نہیں کہ محبت کاہتین ولانے کے لئے انسان زبان سے بول رہے اور عشقیہ اشعار پڑھتا رہے۔ مرد کی خاموش حرکتیں بھی عورت کے دل میں شاعر کے ترنم کی طرح الرقی ہیں۔ اسی لئے میں اپنے ہاتھوں کی گرمی سے اس کے دل میں شاعر کے ترنم کی طرح الرقی ہیں۔ اسی لئے میں اپنے ہاتھوں کی گرمی سے اس کے دل کو گرما تا رہا۔

تمام رائے اس نے اپنا ہاتھ پکڑنے اور اس ہاتھ سے مجھے کھیلنے کا موقع دیا۔ اس لئے میرا حوصلہ بردھ گیا۔ سمندر کے ساحل پر پہنچ کر میں نے دو گھنٹے کے لئے ایک کا میج کرائے پر لیا۔ کا میچ کے ایک کمرے میں بستر بچھا ہوا تھا۔ بستر کے ساتھ ایک بردی می کھڑکی میں سے ٹھاٹھیں مار تا سمندر نظر آتا تھا۔ میں نے تنائی کے اس موقع کو ضائع نمیں کیا۔ اس پہلی ملاقات کو پچھ اس طرح یادگار بنانا تھا کہ پھر وہ بھی بھی جھے بھلا نہ پائی۔ ہم دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ میں جذباتی انداز میں بیار و محبت کی بائی۔ ہم دونوں کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ میں جذباتی انداز میں بیار و محبت کی بائی کر رہا تھا اور وہ رہ رہ کر اپنی می کا ذکر کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے ڈرتے دیکھا بائیں

نسیں گئی۔ جہاں جانے کی خواہش کرتی ہوں وہ خودہی لے جاتی ہیں۔ "
" اس لئے کہ وہ تہمیں بی سجھتی ہیں۔ اپنی انگلی پکڑ کر چلانا چاہتی ہیں لیکن ام
میں انگلیاں بدل جاتی ہیں۔ بیٹیاں ماں باپ کی انگلیاں چھوڑ کر اپنی پیند کی کمی دو سری
کو سمارے کے لئے تھام لیتی ہیں۔ تم میرے ساتھ جانے کے لئے ممی ہے ؟
یوچھنا۔ "
یوچھنا۔"
وہ بریشان ہو کر بے چینی سے پہلو بدلنے گئی۔ کیونکہ میں پہلی بار اسے جھورہ

کر گھر سے باہر نکلنا سکھا رہا تھا۔ اب تک صرف اپنی ماں کے لئے اس کے جذبات تھے۔ میں ان حالات میں کھوٹ پیدا کر رہا تھا۔ اس وقت پورچ میں کار کا ہارن ساؤ نہ جانے کیوں شائستہ جلدی واپس آگئی تھی۔ لتی جلدی سے اٹھ کر یوں کھڑی ہو گؤ چوری کرتے ہوئے بکڑے جانے کا اندیشہ ہو۔ وہ میرے پاس سے جانے لگی' میر اسے آواز دی۔

''للّی! تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا؟'' وہ چلتے چلتے کھم گئے۔ اس کے دل میں ماں کا خوف بھی تھا۔ اس کے پاؤں میں التجا کی زنچیرس بھی تھیں۔ وہ میری طرف دکھیے بغیر لرزتی آواز میں بولی۔

التجاکی زنجیری بھی تھیں۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر لرزتی آواز میں بولی۔ "جھے ڈر لگتا ہے میں سوچوں گ۔" اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مال سے ڈرنے کے باوجود میرے بارے میں سوچے گ۔

انا ہی ہی ہی تھا کہ وہ ہاں سے ورت سے باوبود میرے بارے یں سوچ ک نے پتے کی بات ہتائی کہ کسی عورت کی سوچ کو اپنا لو وہ خود ہی سوچ کی بھول بھلیا بھٹکتی چلی آئے گی۔ آخر میمی ہوا اور دوسرے دن لتی نے مجھ سے پوچھا۔ ''دمیں ممی کی لاعلمی میں کیسے باہر نکل سکتی ہوں؟ صبح سے ایک بجے تک اسکوا

رہتی ہوں۔ ایک بجے ہی ممی میرا انتظار کرنے لگتی ہیں۔ پھرشام تک جھے اپی نظروا سامنے رکھتی ہیں۔ آج کل شام کو وہ باقاعد گی سے کلب نہیں جاتی ہیں۔ بھی جاتی ہ تو جلد ہی لوٹ آتی ہیں۔ اکثر مجھ سے کہتی ہیں کہ ان کا دل گھبرا تا ہے۔ انہیں ایسالگ جیسے کوئی مجھے ان سے چھین رہا ہے۔"

پت نہیں ان ماؤں کو کمال سے چھٹی حس مل جاتی ہے۔ اپنی اولاد کے تحفظ کی بیند سے بھی چونک جاتی ہیں۔ ابھی میں عشق کی ابتدا کر رہا تھا اور ایک مال کے دہار آپ ہی آپ خطرے کی گھنیٹال نج رہی تھیں۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ "دبیٹی جوان ہو جائے تو ہر مال سے سوچ کر گھبراتی ہے کہ کوئی بیٹی کو اس سے "

"تم اس وقت میری پناه میں ہو۔ یمال ممی تمہیں پکڑنے نہیں آئیں گی اور نه ہی تمہیں کوئی دیکھنے آئے گا۔ کیا تمہیں میر محسوس نہیں ہو رہا کہ تم اس وقت میرے بازوؤں مر محفظ مد؟"

اس نے اقرار میں سرہلا دیا۔ میری پناہ میں رہنے کے لئے وہ مجھ سے پچھ اور زیادہ چپک گئے۔ بالکل نوخیز کلی تھی۔ صیاد کے ہاتھوں میں تفر تقر کانپ رہی تھی۔ اب تک میں نے اپنی چھری تلے اپنے شکار کو تفر تقرائے اور نڑیتے دیکھا تھا مگر للّی کی تفر تقراہٹ میں برا

ہی حسن تھا۔ ایسی ولکشی تھی کہ میں خوداس کا دیوانہ بن کررہ گیا۔ مگر دو بہت محاط لڑکی تھی۔ شاید اس کی می نے پہلے ہی سب پچھ سمجھا دیا تھا کہ

مردوں سے کس طرح دامن بچا کر رہنا چاہئے۔ گریس نے سوچا اتنا ہی کافی ہے۔ جب وہ تنا ہو گی تو اس ملاقات کی یادیں اسے بے چین کرتی رہیں گا۔ آئندہ بھی ملنے کی تحریک پیدا کرتی رہیں گا۔

ہم ایک بجے سے پہلے ہی کو تھی میں واپس آگئے۔ پہلے وہ اسکول کے وقت کے مطابق بو رہے ڈرائیور کے ساتھ کو تھی میں گئے۔ اس کے ایک گھنٹہ بعد میں وہاں پہنچا کہ شائستہ کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ گروہ شائستہ کی بچی لومڑی کی طرح چالاک تھی اور عقاب کی می نظریں رکھتی تھی۔ روز کا دستور سے تھا کہ جب بیٹی اسکول سے آتی تھی تو وہ اس سینے سے نگا کر اس کی بیشانی چوم لیتی تھی۔ اس روز اس نے بینے سے نگایا تو بیٹی کے دل کی دھڑ کئیں باؤلی ہو رہی تھیں۔ پیشانی کو چوہ تو چرے کی رنگت بدل ہوئی تھی اور ماں کی طرف ویکھنے والی نظریں سہی سمی تھیں۔ اس طرح ماں کو شبہ ہو گیا کہ دال میں پچھ کالا کے مین والی بو رہی جوہ آئی گر اپنا بچین اور معصومیت کہیں چھوڑ آئی

ہے۔ شائستہ نے بیہ بات میرے ڈیڈی سے کسی تھی کہ وہ اپنی بیٹی میں کس طرح تبدیلی محسوس کر رہی ہے۔ میرے ڈیڈی نے انجان بن کر پوچھا۔ "تہمادا کیا خیال ہے کیا لتی کسی کو پیند کرنے لگی ہے؟"

وہ پریشان ہو کر بولی۔ "پتہ نہیں کیابات ہے؟ میں موقع دیکھ کر پیار و محبت سے اس کے دل کا حال معلوم کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایسے ویسے لڑکے کو پیند کرے۔"

ميرك دُيدُى اس كى بات س كر خاموش رب و و چاہتے تھ كه للى خود ہى اپنى ال

ے سامنے اپنی پیند کا اظهار کرے۔ دو دن بعد میں نے پھر لتی کے ساتھ باہر جانے کا روگرام بنایا۔ ٹھیک اسکول کے دفت وہ بوڑھے ڈرائیور کے ساتھ چڑیا گھر میں جھ سے لینے آئی۔ دہاں اس نے جھے بنایا۔

دو می کوشبہ ہو گیا ہے۔ وہ مجھ سے بوچھ رہی تھیں کہ میں تنائی میں بیٹھی کیا سوچتی رہتی ہوں۔ میں نے انہیں میہ کر ٹال دیا کہ امتخانات قریب آ رہے ہیں اس لئے میں خاموش بیٹھی دل ہی دل میں یاد کیا ہوا سبق دہراتی رہتی ہوں۔"

ں کی دن ہی دن ہیں ہے۔ ہور کا مرار اس مرار ہوں ۔ مار در اس مرار اس مرار ہوگیا ہو گا۔ " میں نے کہا۔ "تم نے بہت اچھا بہانہ کیا۔ ممی کو اطمینان ہو گیا ہو گا۔"

> سرر ہاتھ بھیر کر مجھے سمجھانے لگیں۔ "انہوں نے کیا سمجھایا ہے؟"

"دوہ کمہ رہی تھیں کہ مال سے بڑھ کر جوان بیٹی کا مخلص ساتھی کوئی اور نہیں ہوئا۔ دنیا کا ہر رشتہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر دھوکہ دیتا ہے۔ صرف ایک مال الله بی الموتی ہوتی ہے۔ تم مجھے دھوکہ دوگی تب بھی ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے دھوکہ کھا کر بھی دھائیں دیتی ہے۔ تم مجھے دھوکہ دوگی تب بھی میں تم سے ناداض نہیں ہوں گا۔ تہمیں اجھے بڑے کی بہچان کرانا میرا فرض ہے۔ اس کے میں تہمیں سمجھاتی ہوں کہ اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو جھے سے نہ چھپاؤ۔ " میں چاہتی تھی کہ ان سے صاف صاف ساری باتیں کمہ دوں مگر ہمت نہیں میں چاہتی تھی کہ ان سے صاف صاف ساری باتیں کمہ دوں مگر ہمت نہیں

"مت كون نهيس موئي- تهيس صاف صاف كمه دينا جائي تفا-"

"تم نمیں جانے۔" وہ کئے گئی۔ "می تمہارے اور تمہارے ڈیڈی کے بارے میں انہی رائے نمیں رکھتیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے تمہارے ڈیڈی کے ساتھ شادی کی تو ہر عورت کی طرح ان کے دل میں یہ بات تھی کہ تمہارے ڈیڈی ان کے اخراجات مراث کریں گے لیکن نہ وہ کچھ کماتے ہیں نہ تم کچھ کرتے ہو۔ تم ہی بتاؤ الی صورت مراث تمہارا ذکر ان کے سامنے کیسے کر سکتی ہوں۔"

میں نے اپنے چرے پر ادای اور مایوی طاری کرتے ہوئے کہا۔

ريشي جال 🔾 147

"انجان نه بنو- پہلے تم نے مجور سے اس لئے شادی کی که میری دولت کے بل پر پیش کر سکو گے۔ جب باب بیوں کو بیہ پتہ چلا کہ ساری دولت اور ساری جائیداد للی کے ام رہے تو اب تمهارا بیٹا اسے محبت کا فریب دے کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔"
دشائستہ اس وقت تم غصے میں ہو اگر سمولت سے میری بات سنوگی تو تمہیں اپنی

غلط فنی کا پند چل جائے گا۔ ہم باپ بنٹے کے دل میں تم لوگوں کے لئے جو عزت اور محبت

ے اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں دل سے جابتا ہوں۔ تمہاری محبت ہے مجبور ہوں۔ اس لئے تم سے شادی کی ہے۔ دل پر کسی کا زور سیس چا۔ اگر میرا بیٹا

لتی ہے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ دل ہے مجبور ہو گا اور لتی بھی دل ہے مجبور ہو گ۔ پھر تم

ان کے دل کے معاملات میں کیوں بولتی ہو؟" وہ غصے سے یاؤں پیختی ہوئی بول۔

"تمهارا بينا چور' بدمعاش اور قاتل ہے۔" میرے ڈیڈی نے حیرانی نوچھا۔

"کی دسمن نے تمہارے کان بھرے ہوں گے۔"

"میں ناوان شیں ہوں کہ دوسروں کے بمکانے میں آکر تمہارے بیٹے پر اتنا برا

الزام لگاؤں۔ تم سے شادی کرنے کے بعد جب میں نے بید دیکھا کہ تم باب بیٹے ناکارہ ہو تو ای وقت میں تم لوگوں کے بارے میں چکے چکے معلومات حاصل کرتی رہی۔ میرے پاس اس بات کی ممل ربورث ہے کہ تم دولت مند عورتوں کو پھانس کر زندگی گزارتے رہے ہو- بچھے یہ معلوم کر کے بڑا دکھ ہوا کہ میں کس آدمی کے لیے برد حمیٰ ہوں اور میں حمیس چھوڑ بھی نہیں عتی مقی۔ میرے تمام رشتہ دار اس شادی اور طلاق کو نداق بنا لیتے۔ میں

نے بیہ سوچا کہ جو غلطی کر بیٹھی ہوں اس کو ساری زندگی نبھاؤں گی۔ متہیں صرف کھانے بینے " کھومنے پھرنے کے لئے ایک معقول رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رقم میں اس لئے مہیں دیتی رہتی ہوں کہ بات اور نہ گڑے' تم دس جگہ جا کر عورتوں کی کمائی نہیں کھاؤ

کے میرے ہی پاس بڑے رہو گے۔" وہ بولتی جارہی تھی اور غصے سے ہائیتی جارہی تھی۔

"لكن مين ائي بيني كو غلطي نهيس كرنے دول گ- كيونكه تهمارا بيناتم سے بھى زياده خطرناک ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہ کئی قتل کر چکا ہے۔"

"بیہ بات حمہیں کس نے بتائی؟"

"لى نے بھى بتائى مو ، تم سجھتے تھے كه ميں ايك عورت مول ، تم لوگوں كى اصليت

"اگرتم بھی اپنی ممی کی طرح مجھے ناکارہ سمجھتی ہو تو پھر مجھے بھول جاؤ۔ میں پر ے کمیں دور چلا جاؤں گا۔ تم پر اپنا منوس سامیہ پڑنے نہیں دوں گا۔" اس نے تڑپ کر میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ پھر جلدی سے بول۔

"دل توران والى باتين نه كرو- اكر ممى كى طرح مين بهى متهيس برا سمحتى تو؟ تهارے اتنے قریب نہیں آئی۔ تم یہ بناؤ آخر تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟" "میں کی ملازمت پند نہیں کرتا۔ شروع ہی سے کاروبار کی طرف میرا دھیا

-- مرميرك پاس اتن رقم نيس كه مين كوئى كاروبار كرسكون-" وہ کہنے گئی۔ ''شادی کے بعد میری ساری دولت تمہاری ہو گی۔ شین کیس سٹیل

کارخانہ بھی تم سنبھال لو گے لیکن شادی سے پہلے سمی طرح کوئی چھوٹا موٹا سا کاروبار آ تاكه مى كوتهارے خلاف كچھ كمنے كاموقع نه طے-"

میں نے اس سے دعدہ کرلیا کہ کچھ نہ کچھ کروں گااور جو کماؤں گااس کی ای ۔ ّ آگے لا کر رکھ دوں گا لیکن اس دوسری ملاقات کے بعد جب لتی گھر پینجی تو اس کی " بت غص میں تھیں۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا کر اس کی بیشانی کو نہیں چوما بلکہ فو ہی سوال داغ دیا۔

"کمال سے آ رہی ہو؟"

"اسكول سے ....." وہ سم كربول-

"جھوٹ بولتی ہو۔ میں آج اسکول سے تہاری رپورٹ لے کر آئی ہوں۔ تم آ مھی اسکول نہیں گئی تھیں اور آج سے تین دن پہلے بھی تم اسکول کے بہانے کہیں تھیں۔ کمال گئی تھیں؟ کس کے ساتھ گئی تھیں؟"

وہ للّی کا ہاتھ کیز کراہے تھینجتی ہوئی اپنے کمرے میں لے تکئیں۔ ایک گھنشہ تک ا کو کمرے میں بند رکھ کراس سے ساری باتیں اگلوالیں۔ اس کے جاہنے والے کی حیثیہ ے جب میرانام آیا توشائستہ نے چیخ چیخ کر سارا گھر سرپر اٹھالیا۔ وہ غصے سے تنتاتی ہو میرے ڈیڈی کے پاس آئی اور کھنے گی۔

"" تم لوگ جس تھال میں کھاتے ہو ای میں چھید کرتے ہو۔ کیا میں اس دن کے -تم لوگوں کی پرورش کررہی ہوں کہ تم میرے ہی سائے میں بیٹھ کر میری ہی جڑ کاٹنا شرد،

> ڈیڈی نے انجان بن کر پوچھا۔ "آخربات کیاہ؟"

معلوم نہیں کر سکوں گی لیکن تم یہ بھول گئے ہو کہ یمی عورت اپنی ذہانت سے سٹین لیر سٹیل کا اتا بڑا کارخانہ چلا رہی ہے۔ وصیت کی رُو سے جب تک لتی کی شادی نہ ہو اس وقت تک میں اس کے وکیل کی گرانی میں تمام دولت اور جائیداد کو سنبھالتی رہوں گی۔ لتی بھی میری سب سے بڑی جائیداد ہے' اسے بھی سنبھالنے کے لئے ہر اس محض کی اصلیت معلوم کروں گی جس سے وہ نادان لڑکی فریب کھائے گی اور یہ تو تمہارے سائے کی بات ہے کہ میں نے تمہارے بیٹے کے متعلق صحیح معلومات حاصل کی ہیں اور اب بھی بیں اپنی بٹی پر اس کا سابیہ نہیں پڑنے دوں گی۔ میں تو یہ سوچ کر تم دونوں کو ہرداشت کر بین ایک بٹی پر اس کا سابیہ نہیں پڑنے دوں گی۔ میں تو یہ سوچ کر تم دونوں کو ہرداشت کر بین ہو گئے۔ تم اپنے بیٹے سے کہو کہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یمال سے چلا جائے ور نہ بھی ہوشیار ہو گئے۔ تم اپنے بیٹے سے کہو کہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یمال سے چلا جائے ور نہ بھی سے بڑا کوئی نہ ہو گا۔"

میرے ڈیڈی نے طنریہ انداز میں کہا۔

"واقعی تم سے بُرا کوئی نہ ہو گا۔ کیونکہ تم اپنی بیٹی کی برائی چاہتی ہو۔ اس کی پند کو سے الزام دے کر ٹھکرا رہی ہو کہ وہ چور بدمعاش اور قاتل ہے۔ بہتر ہے کہ تم میرے بیٹے کو الزام نہ دو۔ اپنی بیٹی کو جاکر سمجھاؤ کہ وہ میرے بیٹے کا خیال چھوڑ دے۔ اس طرح یہ جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔"

"مجھے جانے دو۔ میں نے آج تک تہیں یہ بات نہیں بتائی تھی کہ تہاری ماں اپی متاکی آڑ میں کس طرح تم سے دشنی کر رہی ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ اور پانچ دس بر س تک تمهاری شادی نہ ہو تاکہ تمهاری ساری دولت اور جائیداد ان کے ہاتھوں میں رہے۔ یقین نہ ہو تو تم اپی ممی سے جاکر پوچھو۔ وہ بھی آئی جلدی تمهاری شادی نہیں کرنا چاہیں گی۔"

وہ جا کر کیا پوچھتی۔ اس کی حمی تو اکثر کہتی تھی کہ ایک سال بعد وہ میٹرک پاس کے گے۔ یہ سارا حساب لتی کے سامنے تھا۔ میری اوں نے اس پہلو پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس کی ماں اسے خود مخار بننے نہیں دے گی۔ میں نے ماں بیٹی کے درمیان اختلافات بیدا کرنے شروع کر دیئے۔ ابتدا میں لتی مجری محبت اور ممتا کے درمیان الجھتی رہی۔ مگر جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں ایک بار دالدین کو دھو کہ دے کر اسکول کے بمانے اپنے عاشقوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں وہ پھر اس داستہ پر بھٹکتی رہ جاتی ہیں۔ بجپین سے جوانی تک جو والدین کی محبت اور ان کا خلوص ہوتا ہے وہ انہیں یاد نہیں رہتا۔ صرف وہ سحریاد رہتا ہے جو مجھ جسے عاشق ان کے کانوں میں پھو تکتے رہتے ہیں۔ لتی محبت کے اس مقام پر آ پنچی تھی جمال والدین کی تھے۔ میں کے اس مقام پر آ پنچی تھی جمال والدین کی تھے۔ میں ب

شائستہ کی بجیب حالت تھی۔ اس کا دن کا چین اور رات کی نیند غارت ہو گئی تھی۔
وہ دکھ رہی تھی کہ لتی ہے جھے وہاں سے زبردستی جانے سے روک لیا تھا۔ مال سے ضد
کی تھی کہ اگر میں وہاں سے چلا گیا تو وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ بھوکی مرجائے گی۔ بٹی کی
بھوک ماں کی بھوک تھی۔ بٹی کی پریٹانی ماں کی پریٹانی تھی۔ اتنی بردی دنیا میں ایک لتی ہی
تھی جو شائستہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھیں بٹی کے لئے وہ اپنی زندگی کی ساری پونجی
ہار گئی تھی۔ دوسری شادی کر کے وصیت کی رُو سے اپنے جھے کی جائیداد کو بٹی کے نام
شقل کر دیا تھا۔ جو اپنے پاس تھا وہ سب بچھ اسے دے چکی تھی۔ اس بٹی کو اگر اس کے
خون کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنا سارا خون نچوڑ کر اسے دے دیتے۔ پھر وہ ایک گڑیا جسی
معموم بٹی کو مجھ جیسے قاتل کے حوالے کیسے کر سکتی تھی؟

میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا' اس کی عزیز بٹی کو اس کے سامنے رکھ کر ایک ترب جال چلی تھی کہ وہ زیادہ عرصے تک جمیس نہیں ٹال سکتی تھی۔ اسے بٹی کی پہند کے آگے جھکنا تھا۔ کیونکہ للی رفتہ رفتہ اپنی مال کو اپنی خوشیوں کی دشمن سمجھتی جا رہی تھی۔ اب مال سے جھڑنے بھی لگی تھی اور جھڑے کے دوران میہ بات کمہ جاتی تھی کہ مال اس کی دولت پر سانب بن کر میٹھی ہوئی ہے۔

سن المائن المائ

دیا تھا۔ اب کوئی محکوی اسامی علاش کرنے کے لئے ان سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی ضورت تھی۔

ڈیڈی بھی کچھ کم پریشان نہیں تھے۔ وہ بھی اس فکر میں تھے کہ سونے کی جڑیا جلد از جلد میرے نکاح کے بنجرے میں بند ہو جائے۔ انہوں نے بچھے تسلی دی کہ وہ بھی اپنے طور پر کمیں سے کچھ رقم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس دن کے بعد شائستہ بت مخاط ہو گئی تھی۔ اس نے ڈیڈی کا جیب خرج بند کر دیا تھا۔ ڈیڈی نے اعتراض کیا تو

درمیرے روپے تمہاری جیب میں جائیں گے اور تمہاری جیب سے تمہارے بیٹے کی جیب میں پنچیں گے۔ میں اتن نادان نہیں ہوں کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلماڈی ہادوں۔ آخر تمہیں پینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہاں تین وقت کی بجائے چار وقت کھاتے ہو۔ تمہارے لئے میں نئے جو ڑے سلوا دیتی ہوں۔ تم کمیں جانا چاہتے ہو' میں اپنے ساتھ کار میں لے جاتی ہوں۔ کلب میں وہسکی پینے ہو' بل میں ادا کرتی ہوں۔ پھر تم افزر قم لے کرکیا کرو گے؟"

"ضرورت تو پڑتی ہی رہتی ہے۔ کلب میں جھی او پی سوسائی کے لوگ فلش اور رمی کھیلتے ہیں۔ اب میں ان کے ساتھ نہ کھیلوں تو وہ میرے متعلق کیارائے قائم کریں گے؟"

"میں انہیں سمجھا دوں گی کہ تم راہِ راست پر آگئے ہو۔ اگر تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جوئے میں بردی بردی رقمیں جیت کرتم اپنے بیٹے کو دولها بناؤ کے تو میں ان حرام کے پیمول سے اپنی بیٹی کو دلهن نہیں بناؤل گی۔"

شاکتہ اور ڈیڈی کے درمیان ای بات پر جھڑے ہوتے رہے۔ ڈیڈی پہلے کی طرح الراض ہو کر اس گھر سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ خوب سجھتے تھے کہ اس بار شاکت انہیں والپس نہیں بلائے گ۔ وہ اس طرح ہمیں تتر ہتر کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ لافا وہ اس کی ہر زیادتی کو برداشت کر رہے تھے۔ ویلے دیکھا جائے تو شاکتہ کی زیادتی بھی کیا تھی۔ وہ چاہتی تو انہیں خرج دیت اب نہیں چاہتی تھی اس لئے اخراجات بند کر دیئے کیا تھی۔ وہ چاہتی تو انہیں مرد کا پلہ اس وقت بھاری ہوتا ہے جب وہ کماتا ہو اگر نہ کمائے تو دولت مند عورت کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ بات غلط ہے کہ مرد عورت سے برتر تو صرف دولت ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں چاندی کا جوتا موتا ہوتا ہے وہی دوسرے کے سریز مارتا ہے یا مارتی ہے۔

اس نے ہمارے کنگلے ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے بظاہریہ رشتہ منظور کر لیا گئی ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ مجھے یہ شادی اپنے بل بوتے پر کرنی ہوگی لیکن جس طرح وہ شادی کے وہ ہمارے کھانے پینے کے اخراجات وغیرہ برداشت کرتی تھی' اس طرح وہ شادی کے اخراجات برداشت نہیں کرے گی۔ لتی نے ساتو مال کی اس شرط پر اعتراض کیا۔ اخراجات برداشت نہیں کرے گی۔ لتی نے ساتو مال کی اس شرط پر اعتراض کیا۔ "آخر میری دولت کس دن کام آئے "آخر میری دولت کس دن کام آئے

"تمهاری دولت تمهاری شادی کے بعد کام آئے گی۔ شادی کے بعد تم چاہو تو سب کچھ شو ہرکے نام کر دینا گراس سے پہلے تنہیں یہ آزمانا چاہئے کہ جس شخص کو تم سب کچھ دوگی وہ شادی سے پہلے تنہیں کچھ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟"

للّی ماں سے بحث نہ کر سکی کیونکہ اس کے وکیل نے بھی اسے میمی سمجھایا تھا اور اس سے کما تھا۔

"شادی سے پہلے کسی کی مدد کرنے کے لئے تہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گ۔ ہم نے تہمارے انتخاب کو تسلیم کرلیا ہے۔ المذا شادی ہونے تک ہم جو پچھ بھی کریں گے تہماری بھلائی کے لئے کریں گے۔ شادی سے پہلے تم پچھے نہ بولو۔"

لتی اپنی مال سے جھڑا کر سکتی تھی لیکن اپنے وکیل سے جھڑا کر کے نہیں جیت سکتی تھی۔ اس لئے خاموش رہنا پڑا۔ اب جھے تمام دولت کامالک بننے سے پہلے خود کو لتی کا اہل ثابت کرنا تھا۔ شائستہ کا مطالبہ تھا کہ میں اس کی بیٹی کے لئے زیورات کے پانچ سیٹ اور اعلی درج کے پچیس جو ڈے لاؤں۔ اس کے علاوہ شادی کے تمام دوسرے اخراجات برداشت کروں۔ میں نے اور ڈیڈی نے حساب کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے مطالبات پورے کرنے کے لئے جمیں کم از کم ہیں ہزار روپے کی ضرورت ہوگی۔

شائستہ نے وقتی طور پر بردی ذہردست رکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ میں مجبوری ظاہر کر کے لئی کی نظروں سے گرنا نہیں جاہتا تھا۔ میں نے اکثراس کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس کے لئے آسمان سے تارے قوٹر کر لا سکتا ہوں گر کرنی نوٹ آسمان پر نہیں ہوتے ' ذمین پر ہوتے ہیں۔ دو چار ہزار کی بات ہوتی توکوئی بات نہ تھی۔ روپے کی در خت پر قونی بات نہ تھی۔ روپے کی در خت پر قرنیس کہتے ہیں کہ میں تو ٹر کر لے آبا۔ یکمشت ہیں ہزار تو صرف پرائے دھندے سے تا ماصل ہو سکتے تھے لیکن ادھرا یک مدت سے میں نے چاقو پکڑنا چھوڑ دیا تھا۔ خنجر کی دھار پر چلے کی بجائے بھول کی نزاکت پر چل رہا تھا۔ اب ایسی بات نہیں تھی کہ میں داؤ نہیج بھول گیا تھا۔ اب ایسی بات نہیں تھی کہ میں داؤ نہیج بھول گیا تھا۔ بس آتی سی حماقت ہوئی تھی کہ اپنے لائن کے پرائے ساتھیوں سے ملنا جانا چھوٹ

اور اس کی خبرشائستہ کو نہ ہونے پائے اور وہ تھی کہ سائے کی طرح ساتھ گلی رہتی تھی۔ مگر وہ چوبیں گھنٹے تو پسرہ نہیں و سکتی تھی۔ رات کو سوتے وقت اور بیٹی کو سمجھاتے وقت

وہ ان سے عافل ہو جاتی تھی۔ ڈیڈی نے اپنے سونے اور جاگنے کاوقت برل دیا۔ جب وہ رات کو سوتی تو یہ جاگتے رہتے۔ چونکہ رات کو جاگتے رہتے تھے اس لئے دن کو سوتے

ڈیڈی چیکے چیکے کوشش کرتے رہے کہ کمی دومری دولت مندعورت کو شکار کرلیں

ريثي مال 0 153

ٹھالکین اپی بٹی کے سامنے ان کے دھوکے اور فریب کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ "دیکھو للی! اب بھی ہوش میں آؤ۔ میں اس آدی سے شادی کر کے بچھتا رہی۔"

ہوں۔ یہ دونوں باپ بیٹے اوّل درج کے مکار ہیں۔" للّی نے جواب دیا۔ "باپ اگر بُرا ہے تو اس کا مطلب سے نہیں ہے کہ بیٹے میں بھی

برائی ہے۔ جس میں بُرائی ہے' آپ اے چھوڑ دیں۔" "تم ابھی نادان ہو۔ تہیں شادی کے بعد پند چلے گا کہ شو ہر بُرا ہو تب بھی اسے

ودم اجھی نادان ہو۔ سیس حادی نے بعد پہتا ہے اور سو ہر ہر ہو ہوں اسے چھوڑتے ہوئے دنیا جہان کی برنامیاں عورت کو ڈراتی ہیں۔ اگر طلاق لوں گی تو فائدان والے طخر کریں گے۔ تہمارے بارے میں بھی بھی کہیں گے کہ ماں شو ہریدلتی ہے تو آگے چل کر بٹی بھی بھی بھی بھی بہی کہیں گے کہ ماں شو ہریدلتی ہے تو آگے باتیں ان کی اولاد سے بھی منسوب کر دی جاتی ہیں۔ ویسے بھی میں کرامت کو اس لئے باتیں ان کی اولاد سے بھی منسوب کر دی جاتی ہیں۔ ویسے بھی میں کرامت کو اس لئے برداشت کر رہی ہوں کہ وہ ایک اچھا محافظ ہے۔ جب سے وہ اس کو تھی میں آیا ہے کسی رشتے دار نے ہمیں پریشان نہیں کیا۔ ہم دو عورتوں کے لئے انا سا تحفظ بھی بہت ہے۔ اب جو الجھنیں وہ پیدا کر رہے ہیں ان میں تو میں الجھ ہی چھی ہوں۔ اگر میں انہیں کو تھی کرو کہ اس قاتی برمعاش سے شادی نہیں کرو گی تو میں ایک ہی جھکے میں ان سے کرو کہ اس قاتی برمعاش سے شادی نہیں کرو گی تو میں ایک ہی جھکے میں ان سے مارے رشتے تو ڈر دوں گی۔"

للّی نے اس کا ساتھ شیں دیا۔ اس نے میرے پاس آگریہ ساری باتیں بتا ہیں۔ اس کے سرپر عشق کا بھوت سوار تھا۔ وہ ایک ہی بات پر اڑی ہوئی تھی کہ میرے ڈیڈی برب ہو سکتے ہیں لیکن مجھ میں برائی شیں ہے کیونکہ میں اس کے سامنے بیشہ بیشہ بیشہ بول بولتا تھا اور اے مجت کی مشماس سے آشنا کراتا رہتا تھا۔

ایک رات میں پریٹان حال اپنے کمرے میں شل رہاتھا کیونکہ تین ماہ گزر چکے تھے '
اب تک کوئی شکار مجھے نہیں ملاتھا اور ڈیڈی بھی اپنی می کوششیں کر کے ناکام ہو چکے سے سے سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ میں ہزار جیسی بڑی رقم کمال سے حاصل ہوگی اور کیسے حاصل ہوگی؟ اسی وقت لتی میرے کمرے میں آئی۔ مجھے پریشان دیکھ کراس نے پوچھا۔ "کیا بات ہے تم استے پریشان کیول ہو؟ یہ ایش ٹرے سگریؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اس قدر سگریٹ کیول میتے ہو؟"

"اس لئے کہ کلیجہ جل جائے۔" میں نے ڈرامائی انداز میں کما۔ "کسی طرح مجھے موت آ جائے۔ تہیں دکھ کر مدامت سے میرا سر جھک جاتا ہے کہ میں تہیں حاصل

رہے۔ اس طرح شائستہ سے کمی حد تک دوری ہوگئ۔
اس دوری سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپی ایک پرانی بیوہ فرینڈ سے رابطہ قائم کیا۔
رات کو جب شائستہ سو جاتی تو دہ چپ چاپ کوشی سے نکل جاتے اور پرانے رشتے کی فقمیس کھا کر اسے اپنی محبت کا لیقین دلاتے رہتے۔ ان کی دو راتیں ٹوٹی ہوئی محبت کو جوڑنے میں لگ گئیں۔ تیسری رات وہ اپنے مطلب کی بات کرنا چاہتے تھے لیمن اس سے جوڑنے میں لگ گئیں۔ تیے لیکن اس وقت شائستہ پہنچ گئی۔

میں راتوں کو اپنے شکار کی تلاش میں نکل جاتا اگر کو تھی میں موجود رہتا تو شائبۃ کو دہاں تک چنچنے کا موقع نہ دیتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ دہ مکار عورت میرے ڈیڈی کو ڈھیل دے رہی تھی۔ تیسری رات جب دہ گھرسے نکلے تو دہ بھی اپنی کار میں ان کا پیچھا کرتی ہوئی ان کی بیوہ فرینڈ کی کو تھی پر پہنچ گئے۔ وہاں ایسا ہنگامہ برپاکیا کہ ڈیڈی کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے ان کی بیوہ فرینڈ سے کہا۔

"جاؤ میرا شوہر تہمارے گھر کیوں آیا ہے، تم سے کیار شتہ ہے؟ اگر کوئی نہیں تو بولو اس کے ساتھ شادی کرو گی؟ اس سے کمو کہ جھے طلاق دے کر تہمادے پاس چلا آئے۔"
یہ تو بھی ہو نہیں سکتا تھا کہ ڈیڈی شائستہ کو طلاق دے کر چھوڑ دیتے اور اس طرح میری پوزیش کمزور بنا دیتے۔ دوسری طرف اس بیوہ عورت کی عزت مٹی میں مل رہی تھی۔ اس نے خاوند کے مرنے کے بعد جو کھے کیا تھا، چوری چھے کیا تھا اور شائستہ اس کی بیوگی کا بھانڈا بھوڑ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر شائستہ سے کیا۔

"مجھ معاف کر دو۔ مجھ سے بری بھول ہوئی۔ تم میری عزت رکھ لو۔ میں آئدہ تمہارے آدمی کی صورت بھی نہیں دیکھوں گ۔"

ڈیڈی نے بھی معافی مانگی تو شائستہ نرم پڑ گئی۔ وہ پھر ڈیڈی کو اپنے ساتھ باندھ کر واپس لے آئی اور انہیں اچھی المرح یہ سبق سکھا دیا کہ وہ نیند کی حالت میں بھی اپنی بٹی کی بھلائی کے لئے جاگتی رہتی ہے۔ اگر ڈیڈی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو اس طرح پکڑے جائیں گے۔ ڈیڈی شکست کھا کر بیٹھ گئے۔ شائستہ نے انہیں معاف تو کر دیا

كرنے كے لئے كہيں سے كچھ كماكر نہيں لا سكتا۔ لتى ميں كياكروں ، بناؤ ميرے پاس الى رقم نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا سا کاروبار کر سکوں۔ اگر چھوٹا سا کاروبار کیا بھی تو اس سے

بیں ہزار کا منافع حاصل کرنے تک بوڑھا ہو جاؤں گا۔ تمهاری ممی بہت چالاک ہیں و

میں چاہتی ہیں کہ تم بھی اس انظار میں بوڑھی ہو جاؤ۔ مبھی شادی نہ کرسکو اور وصیت کی

ريتمي جال 🔾 155

ابزی چیئر پر جیشی ہوئی کسی گمری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لتی اس وقت دندناتی ہوئی سرے میں پینچی اور غصے سے پاؤل پٹنے کر کھنے گئی۔

«می یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو آرام سے بیٹی رہتی ہیں یا سوتی رہتی ہیں۔ آپ کو اں بات کا ذرا سابھی احساس نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی زندگیاں تلخ کر رہی ہیں۔ جس بیٹی کے لئے جان دینے کی باتیں کرتی تھیں اس کی زندگی میں آپ نے زہر گھول دیا

شائستہ نے ممتا بھری مسکراہٹ ہے کہا۔

"بٹی، ال کے پاس زہر نہیں ہوتا۔ تم کیا جانو کہ میں کس طرح اس زہر کا تو ژکر رہی ہوں جو تہماری زندگی میں گھولا جارہا ہے۔"

"اب آپ متا اور محبت کی باتیں کریں گ۔ میں آپ کی باتیں سنتے سنتے تک آگئ ہوں۔ خدا کے لئے میرا پیچھا چھوڑ دیجئے۔ جب تک آپ گھرمیں رہتی ہیں 'مجھے یوں لگنا ہے جیسے میرے سر پر بہت بھاری پھر رکھا ہوا ہے۔"

شائستہ نے اسے بہت ہی دل پرداشتہ ہو کر دیکھا۔ پھرد کھ بھرے کہے میں کہنے گی-"تم میری وہی معصوم بیٹی ہو جو میرے سامنے ادب سے باتیں کیا کرتی تھی اور

میرے سینے سے بوں لگ جاتی تھیں جیسے مال سے بردھ کر کوئی نہ ہو۔"

وہ غصے اور نفرت سے بولی۔

"اس وقت میں نادان تھی، نہیں جانتی تھی کہ جے مال مجھتی ہوں وہی میری فوشیول کی دستمن بنے گی۔"

"زبان سنبعال كربات كرو للي! أكر ميري محبت تهاري سمجه مين نهيس آتى تويسال

وه ياؤل پينځ كربولى-

ومیں کیوں جاؤں گی۔ میرے ڈیڈی کا گھرہے۔ دوسری شادی کر لینے کے بعد آپ کویماں سے چلے جانا چاہئے تھا مگر معلوم ہو تا ہے آپ مجھے مار کرہی یمال سے جائیں گ۔ میرابس چلتانو میں ہی آپ کو مار ڈالتی۔"

شائستہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کھلی ہوئی آئھلوں میں آنسو تیرنے لگے۔ لاؤلی بنی اِس مقام پر پہنچ گئی تھی جمال وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی مال کو مارنے کی خواہش ظاہر کررہی تھی۔ وہ برے کرب سے بولی۔

" نهيں ، بيٹي تم مجھے مار كر ايك دال كچھتاؤ گى۔ ميں نهيں چاہتى كه تم كچھتاؤ۔ تم كهو تو

رُو سے وہ اور و کیل صاحب تہماری دولت اور جائیداد کے مالک بنے رہیں گے۔" میں شروع ہی سے لتی کے ذہن میں بید زہر شیکا تا آرہا تھا کہ اس کی مال شادی کے سلسلے میں صرف اس کئے رکاوٹ بن رہی ہے کہ بیٹی دولت اور جائیداد کے معاملہ میں

خود مخار نہ بن جائے۔ وہ ایک بار اپنی مال کے روبرو بھی کمہ چکی تھی کہ وہ خواہ مخواہ محبت کی نمائش کرتی ہے اور سانپ بن کر اس کی دولت پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے اسے ادر

"تم ایک فرمال بردار بینی بن کراین ممی کو ظلم کرنے کا موقع دے رہی ہو۔ تهمادا تو کچھ نہیں گڑرہا ہے مگر فکر اور پریشانیاں مجھے اندر ہی اندر کھائے جارہی ہیں۔"

"الی بات نه کمو- میں تم سے زیادہ پریشان رہتی ہوں۔ میں خاموش رہتی ہوں اس کئے میرے دل کی حالت تم پر ظاہر نہیں ہوتی۔ میں سوچتے سوچتے تھک گئی ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا جاہئے؟"

ووحتهيس دو نوك فيصله كرنا جانبيّـ"

"میری تو سمجھ میں کی آتا ہے کہ میں ساری دولت اور جائداد چھوڑ کر تمہارے ساتھ بھاگ جاؤں۔"

میں اس کے اس فیصلہ سے تھبرا گیا۔ دولت اور جائیداد کے بغیراس کی قیت ہی کیا تھی کہ میں اسے بھگا کرلے جاتا۔ میں نے سمجھایا۔

" یہ احقانہ فیملہ ہے۔ تہادے مرحوم باپ نے یہ سب کھے تہادے لئے چھوڈا ہے۔ تم اینے حقوق چھوڑ کرمیرے ساتھ بھاکو گی تو تمہاری ممی اور وہ و کیل صاحب إدهر أدهرے ثبوت حاصل كركے مجھے خواہ تخواہ قاتل اور بدمعاش ابت كريں كے اور تهين بھی بید کما جائے گاکہ ممہیں اچھے برے انسان کی پیچان نہیں ہے۔ تم غلط فیصلہ نہ کرو بلکہ ابھی جاکراٹی می سے اپناحق ماتھو۔"

میں نے اسے بار بار بھڑکایا تو وہ غصے سے تنتاتی ہوئی اپنی ممی کے کمرے کی طرف جانے گئی۔ شائستہ کے کمرے کی کھڑکی تھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کا پردہ اک ذرا ساسر کا ہوا تھا میں پردے کی آڑ میں رہ کر مال بٹی کو د مکھ سکتا تھا۔ ان کی باتیں بھی من سکتا تھا۔ شائت ريشي جال O 157

میں خود ہی زہر کھا کر مرجاؤں۔" دیں میں میں کی ایس کا میں نہ میں لیہ

"ہاں مرجائے ' زہر کھا لیجے' گلے میں بھانی کا پھندا ڈال لیجے۔ مرنے کے کتنے ہ راتے ہیں۔ خدا کے لئے مرکر ہی میرا پیچھا چھوڑ دیجئے۔ میں دوسری صبح آپ کی صور ر نہیں دیکھنا چاہتی۔"

سی کمہ کروہ غصے سے جیسکے کھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شائستہ کا چرہ ایسے پیلا،
گیا تھا جیسے بیٹی سارا خون نچوڑ کر چلی گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت مرکئی ہو،
ہال اسے زندگی کی بڑی سے بڑی ٹھوکروں نے نہیں مارا تھا۔ بیٹی کی باتوں نے مار دیا تھا۔
وہ ممرے میں چاروں طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اپنی قبرکو اندر سے دیکھ رہی ہو۔ قبہ
میں اندھیرا ہوتا ہے 'شاید اسے بھی اندھیرا نظر آ رہا تھا اس لئے ایک، اندھی کی طرح اس

اے جیتے بی مرتے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ یوں تو وہ ایک عرصے تے مرتی چلی آ رہی تھی۔ یوں تو وہ ایک عرصے ت مرتی چلی آ رہی تھی۔ پہلے خاوند نے ساتھ چھوڑ دیا۔ دوسرا خاوند میرے باپ کے روپ میں ملا تو وہ اے اچھی طرح لوٹنا رہا اور ذہنی کرب میں مبتلا کرتا رہا۔ جن بیٹی پر انتا ناز تھ وہ بھی الی بات کمہ گئی تھی جیسے زندگی اس پر تھوک کر چلی گئی ہو کہ میں جا رہی ہوں تم م حاہ

اور میں صاف طور سے دیکھ رہاتھا کہ وہ مررئی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آہت آہستہ چلتی ہوئی بلنگ کے سرہانے والی میزکی طرف جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہاتھا کہ اس کی روح عالم ارواح میں ہوا کے دوش پر چل رہی ہو۔ اس نے میزکی دراز کھول کر ایک شیشی نکالی۔ لتی نے مجھے بتایا تھا کہ ممی اپنے سرہانے خواب آور گولیاں رکھتی ہیں۔ جب تک کہ ایک گولی نہیں کھالیتیں انہیں نیند نہیں آتی لیکن اس وقت اس نے شیشی سے کتی ہی گولیاں اپنی تھیلی پر الٹ دیں۔

صاف ظاہر تھا کہ وہ خود کئی کر رہی ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ کی انگل ہے ہسیلی پر رکھی ہوئی گولیوں کو گن رہی تھی۔ بیٹی کے دیئے ہوئے دکھوں کی طرح ایک ایک گولی کا حساب کر رہی تھی۔ جب بیٹی اپنی نہ رہی تو پھر اس دنیا میں کیا رہ گیا؟ عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد صرف اولاد کے لئے زندہ رہتی ہے۔ کیونکہ اولاد کے سوا زندگی میں بھتنی خوشیاں آتی ہیں وہ سب میرے اور میرے باپ کی طرح جھوٹی ہوتی ہیں۔ ہم خوشیوں کے نام پر آتے تھے اور اس گھر کو اس کے لئے دکھوں کا جنم بنا دیا۔ بیٹی کی بھوٹی اس جنم کی آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ وہ بھی کی مشورہ دے کر چلی گئی تھی کہ اس

جنم میں بھی موت نہیں آتی تو زہر کھالو' یا پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال لو۔ کسی طرح مر

جاد ادر میرے لئے نیلی کرو۔
بیٹی جیسی آخری پونجی چین گئی تو خواب آور گولیوں کو اپنی مٹھی میں تختی سے بھنی ہوا اور گولیوں کو اپنی مٹھی میں تختی سے بھنی ایڈ بیلے گئی۔ بس جہاں تک ماں کو اپنا فرض نبھانا تھا وہ نبھا چیں۔ آخری فرض سے رہ گیا تھا کہ مرکز بیٹی کی سے خوشی بھی پوری کر دے۔ اس نے ایک ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھایا پھر خواب آور گولیوں سے بھری ہوئی مٹھی کو اپنے منہ کے آپ ہاتھ سے زیرگی اور موت کے در میان ایک شخی سی چھلانگ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ گولیاں منہ میں جاتی طاق سے اثر تیں 'پھر بیٹی سے بھیشہ کے لئے رشتہ ٹوٹ جاتا۔ مگر وہ اچانی میں دک گئی۔ چند ساعتوں کے لئے ایک دم سے ساکت ہوگئی۔

الوں کی بھی ورامہ کر رہی تھی۔ وہ گولیوں کو نگلنے کی بجائے اچانک ہی قبقے لگانے لگی۔ قبقہوں کے ایک ایک جھٹے کے ساتھ وہ ایک ایک گولی کو گلاس کے پانی میں ڈالنے گئی۔ شاید وہ ہمارا غداق اڑا رہی تھی یا پھر مرنے کا کوئی دو سرا راستہ تلاش کر لیا تھا کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کی خواہش کو بھی نہیں محکوایا تھا۔ اس کی اس عادت کو ہم سب ہی جانے تھے کہ جب وہ اپنی بیٹی کی ضد سے مجبور ہو جاتی ہے تو بے لی سے ہننے لگتی تھی اور ہنتے سنتے کہ جب وہ اپنی تھی۔ اس کی لین تھی اور ہنتے سنتے کہ جب وہ اپنی تھی۔ اس کی پند کی کوئی چیز آؤٹ آف مارکیٹ ہو تو وہ بلیک سے منظے داموں ہنتے ہنتے اس خرید دیتی تھی۔ وہ ایک قاتل کو اپنا جیون ساتھی بنانے کی ضد کرے تو وہ اس کی بینے خواہش کیسے پوری نہ کرتی تھی۔ پھر بیٹی نے اس مود دیکھنے کی خواہش کی تھی تو وہ اس کی بیہ خواہش کیسے پوری نہ کرتی؟ گر تجب ہے اس وقت اس خواہش کی ساری خواب آور گولیاں گلاس مود کیائی میں حل ہوگئی تھیں۔ پھر اس نے گلاس کے پائی کو ایک جھٹے سے گھڑکی کی طرف کیائی میں حل ہوگئی تھیں۔ پھر اس نے گلاس کے پائی کو ایک جھٹے سے گھڑکی کی طرف بھیک دیا۔ وہ نہیں جانی تھی کہ میں گھڑکی سے باہراند ھرے میں گھڑا ہوا ہوں۔ سارا پائی بھیک دیا۔ وہ نہیں جانی کی شخص کہ میں گھڑکی سے باہراند ھرے میں گھڑا ہوا ہوں۔ سارا پائی میں منہ پر آیا۔ آنو کی پھی نے میرا ہی جو آئیرے منہ پر دے مارا تھا۔

سرے میں جا ایا۔ اول کو ہیں ابھی بھا گتا ہوا اس کے کمرے میں جاؤں اور اس عورت
میرے جی میں آیا کہ میں ابھی بھا گتا ہوا اس کے کمرے میں جاؤں اور اس عورت
کا گلا دبوج کر اسے بھشہ کے لئے ختم کر دوں۔ اس سے پہلے بھی میرے دل میں سہ خیال
آیا کہ قتل کا کوئی برنس نہیں مل رہا ہے تو میں شائستہ کو ہی قتل کر دوں۔ گرمیں ایسا نہ کر
سکا۔ اگر وہ شادی سے پہلے قتل ہو جاتی تو لتی مجھ پر شبہ کر سکتی تھی۔ کیونکہ اس کی ماں
میرے خلاف کانی زہراگل چکی تھی۔ میرے ڈیڈی نے بھی مجھے سمجھایا۔
میرے خلاف کانی زہراگل چکی تھی۔ میرے ڈیڈی نے بھی مجھے سمجھایا۔
میرے کام لینا جائے۔ ابھی لتی تہماری حمایت کر رہی ہے۔ اگر اس گھر

میں ایک قتل ہو جائے گا تو اس کا وکیل تمہارے پیچے پڑجائے گا اور اس طرح وہ لتی کے اعتاد میں تمہاری طرف سے شگاف پیدا کر دے گا۔ تم جلد بازی نہ کرو۔ ابھی تو تین ماہ ی گزرے ہیں۔ میرا دل کتا ہے کہ تمہیں جلد ہی ہیں ہزار کا بزنس مل جائے گا۔ "

مجھی بھی جی چاہتا تھا کہ ڈیڈی کو پیرو مرشد مان لوں۔ ان کی باتیں اکثر صحیح دارت ہوتی تھیں۔ ایک ہفتے کے بعد ہی مجھے ایک بزنس مل گیا۔ میں جمن دادا کے ہوٹل میں بیٹا چائے پی رہا تھا کہ جی اریا کا حمدو ایک نوجوان کے ساتھ میری میز پر آگیا۔ اس نے میٹا جائے ہی کہا۔

"یارتم کمال مرجاتے ہو کل سے تنہیں تلاش کر رہا ہوں۔ سنا ہے آج کل کی عالیشان کو تھی میں رہتے ہو۔ اتنی او چی جگہ رہو گے تو نیچے والوں کا دھندا کیسے کروگے۔ ایک دم فٹ کلاس برنس ہے۔ بولو کرو گے ؟"

میں ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے عرصے کی تلاش کے بعد میں حمدو ہے نہ مل سکا تھا کیونکہ وہ حال ہی میں سزا کاٹ کر آیا تھا اور آتے ہی اس پٹھے نے میرے لئے برنس مہیا کر دیا تھا۔ میں نے فور آہی دو چائے کا آر ڈر دیتے ہوئے یوچھائے

د کیا بات می*یں ہو گی*؟"

حمدونے میزیر ہاتھ مار کر کما۔

"بال يسيس ہو گ۔ يمال كون سالا جاسوى كرنے آئے گا۔" اس نے نوجوان كى طرف اشارہ كرتے ہوئے كما۔ "يہ جوان بہت شريف آدمی ہے۔ ایک دم اپنے جيسا شريف ہے۔ يہ اپنی بوڑھی مال كو بھيشہ كے لئے خلاص كر دينا ما نگا ہے۔"

دہ نوجوان گھرایا ہوا تھا۔ اس نے چاروں طرف سہی ہوئی نظروں سے دیمنے کے در کہا۔

"حرو بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے کمیں ایبا نہ ہو کہ میں اس معاملہ میں کھنں ا دُن-"

"ارے تم کیوں گھراتے ہو۔ تم نے ہم کو پیبہ دے دیا ہے "بس تمهار اکام ختم ہو گیا باتی والا کام اپنا ہے بھائی کرے گا۔"

> حمد و نے میری طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا۔ " کتنے کا برنس ہے؟"

"برنس تو چینیں ہرار کا تھا۔ یہ جوان چینیں ہرار لے کر قاسم دادا کے پاس گیا تھا۔ قاسم دادا اپنے علاقے میں چیئرمین کی کرس کے لئے الیکش لڑ رہا ہے۔ اگر اس کے پا<sup>ں</sup>

یہ ہوں مہارے ہے۔ ہو روس اسلامی ہور سال ملا بھی تو ایسا کہ میرے حساب سے پار ہزار کم رہے تھے۔ کوئی بات نہیں سولہ ہزار تو ہاتھ آ رہے تھے۔ باتی ہو کمی تھی وہ بھی کمیں سے کمی طرح پوری ہو جاتی۔ پھر بھی میں نے حمد و سے شکایت کی کہ کمیش بہت کٹ گیا ہے۔ حمد و نے جواب دیا کہ کام کی مناسبت سے یہ رقم بھی بہت ہے کیونکہ ایک معمول می چئی میں مسلنے والا کام ہے۔ ایک بہت ہی کرور اور بیار عورت کو قتل کرنا ہے۔ عورت کو قتل کرنا ہے؟ پھر تو کوئی بات نہیں تھی۔ واقعی چنگیوں میں مسلنے والا کام قا۔ کمی طرح کا دنگا فساد یا زور آزمائی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس بات کا بھی اندیشہ نمیں تھا کہ شکار زور آور ہو گا اور جھی پر غالب آ جائے گا۔ ایک کمزور عورت میں کیا دم فر ہوتا ہو، بھی بیار عورت میں ایک بار کس کے دبوج اور چھری پھیردی.......... بھے پیشہ پو تچھے دیجئے۔ زندگی میں پہلی بار ایک عورت کو قتل کیا تھا۔ کمزور اور یو قوف عورت سمجھ کر قتل کیا تھا۔ اب وہ جھے یاد آتی ہے تو آپ ہی

آپ لیدند آ جاتا ہے۔
میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے بہت بردی تماقت ہو چکی ہے۔ یہ تو ایک اصولی
بات ہے کہ شکار کھیلنے سے پہلے شکار کی عادات کو اچھی طرح سجھ لینا چاہئے۔ میں نے اس
لئے سجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ کمزور تھی۔ بیار تھی اور اپنے بستر تک محدود
میں نے ایک عورت کی فطرت کو نہیں سمجھا لیکن قبل کرنے سے پندرہ گھنٹے پیشتر
اسے اچھی طرح دیکھ لیا تھا اور اس کے ماحول کو اچھی طرح سجھ لیا تھا۔ وہ نوجوان اس
نیار عورت کا بیٹا تھا اور اپی بیار ماں سے بیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس کی ماں دو سال
سے بیکھا جھڑانا چاہتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس کی ماں دو سال
سے بیکار ہے۔ نہ مرتی ہے نہ تجوری کی چابیاں دیتی ہے۔ دو سال سے انتظار کرتے کرتے

ريشمي جال O 161

وہ اس قدر بیزار ہو گیا تھا کہ اب بھی اگر وہ نہ مرتی تو وہ خود گھرا کر مرجاتا۔ للذا وہ م تھا کہ دو دن کے اندر اندر اسے ختم کر دیا جائے۔ ایک دن تو سودے بازی میں گزر تھا۔ دوسری صبح میں اس نوجوان لڑکے کا دوست بن کر اس لڑکے کی کو تھی میں گیا تا شکار کھیلنے سے پہلے اچھی طرح کمین گاہ کا جائزہ لے لول۔

وہ کو تھی چار بیٹر روم اور ایک ڈرائنگ روم پر مشتمل تھی۔ ڈرائنگ روم یہ دائیں طرف بیٹر روم میں وہ بیار عورت بستر پر بڑی ہوئی تھی۔ میں نے پندرہ منٹ یا اس عورت سے باتیں کیس۔ اسے دلاسے دیتا رہا کہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اسے بیار سے بیشہ کے لئے نجات مل جائے گی۔ باتوں کے دوران میری نگاہیں بیٹر روم کا جائزہ لا رہیں۔ وہاں کھڑکیوں میں لوہ کی جالیاں گئی ہوئی تھیں۔ کمرے میں داخل ہونے یا لئے ایک اگلا دروازہ تھا۔ دوسرا پچھلا دروازہ دوسرے بیٹر روم میں جاکر کھا تھا۔ ویا لیٹر بہت چھوٹا تھا۔ وہاں بھی لوہ کی جالی گئی ہوئی تھی۔

اب آپ ہی سوچے وہاں دیکھنے کے لئے کیا رہ گیا تھا۔ گرمیں ماں بیٹے کے علا کوئی تیسرا فرد نہیں تھا۔ بیٹا ہمارا را زدار تھا۔ بیار عورت اٹھنے بیٹھنے اور جدوجد کرنے ۔ قابل نہیں تھی۔ میرے کی دوست یا دشمن کو علم بھی نہیں تھا کہ مین سولہ ہزار کا آآ بھگانے جارہا ہوں۔ الی صورت میں مجھ سے زیادہ مطمئن کون ہو سکتا تھا۔

میں رات کے نو بج کرے سے نکا۔ سب سے پہلے اتی کے کرے میں جھانک ا دیکھا۔ وہ بستر پر پڑی ہوئی تھی اور تکئے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ لینی ہاں سے پھ ایک پار لڑائی ہوئی تھی۔ میں اسے دلاسے دینا چاہتا تھا کہ اب اس کے رونے کے دن خ ہو رہے ہیں۔ میری مٹھی میں سولہ ہزار آچے ہیں۔ کل ہی میرے ڈیڈی اس کی می ت کمیں گے کہ وہ ہماری شادی کی تاریخ مقرر کر دیں۔ گریہ بات کہتے سے پہلے میں شائنہ کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ سکھار میز کے سامنے بیٹھی میک آپ کر رہی تھی۔ اس کا سوجی ہوئی آئیمیں بتا رہی تھیں کہ وہ بھی دیر تک روتی رہی ہے۔ گر کس جانے کے لئے اپنے روتے ہوئے چرے پر مسکراتے ہوئے میک آپ کی تمیں جمارہی تھی۔ میر ڈیڈی کے کمرے میں گیاتو انہوں نے بتایا۔

"میں شائستہ کے ساتھ کلب جارہا ہوں' وہیں موقع پاکر میں اس سے باتیں کروں اُ کہ ہم نے اچھی خاصی رقم کا انتظام کر لیا ہے۔ آج وہ بہت ہی مردہ مردہ سی نظر آ رہؤ ہے۔ اسے اپنی شکست کا یقین ہو گیا ہے۔ تم جاؤ اور سنبھل کر اپنا کام نمٹاؤ۔ باتی میں سمجو لوں گا۔"

ایک محنثہ بعد جب وہ شائستہ کے ساتھ بطے گئے تو میں لتی کے پاس آیا۔ وہ مجھے ہے ہی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے سینے سے لگ کررونے گئی۔ میں نے بہت نے فوشخبری سائی کہ میں نے اچھی خاصی رقم کا انظام کرلیا ہے۔ یہ س کراس نے بہت زادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ روتی ہوئی کہنے گئی۔

ناوہ ولی اس میں میں میں اور مرک اور کے ایدا لگا جیسے وہ مرکی ہوں۔ صرف کی ایدا لگا جیسے وہ مرکی ہوں۔ صرف کی ایش کی طرح حرکت کر رہی ہوں۔ انہوں نے اپنی مردہ بانہیں پھیلا کر جھے اپنے پاس اللہ اور مردہ می آواز میں کہنے لکیں بٹی ایک بار سینے سے لگ جاؤ۔ دیکھو میں تہماری فواہش پوری کرنے کے لئے مرتی جارہی ہوں۔ میں گھرا کراپنے کمرے میں واپس آگی۔ بھے ڈر لگ رہا تھا کہ ایک بار ان کے سینے سے لگوں گی تو وہ جھے تم سے چھین لیس گی۔ " میں نے اسے چوم کر کہا۔

وراب تميس مجھ سے كوئى شيں چيين سكے گا۔ تم اپنے دل سے سارا خوف نكال اللہ ميں تميس يقين دلاتا موں كه كل اى جارى شادى كى تاريخ مقرر مو جائے گى۔"

رات کے گیارہ بج تک میں اس سے پار و محبت کی باتیں کرتا رہا۔ پھر کو تھی سے اہر آ کر میں نے ایک فیکسی پڑی اور کالے خان کے شراب خانے میں پہنچ گیا۔ میں ولایتی پنے کا عادی ہوں لیکن ایسے وقت ٹھرا پتیا ہوں اور ایک آ دھے سے زیادہ نہیں پتیا تاکہ بدن میں مستی اور چتی رہے۔ آ دھے سے زیادہ چنے سے کام خراب ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ وار ایک طرف کرو تو نشانہ دوسری طرف بیٹھتا ہے۔

ایک بیج شراب خانے سے نکل کر میں بھٹی چوک آیا۔ دہاں ایک پان کی دکان سے دُئل شمزادی پان لے کر کھایا بھر ایک سگریٹ سلگا کر پیدل ہی چل پڑا۔ ایک جگہ دیوار پر قلم قاتل حینہ کا پوسٹر لگا ہوا تھا۔ پوسٹر میں ایک حین دوشیزہ ہاتھ میں ریوالور پکڑے نظر آری تھی اور دور ایک مرد کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ جھے دہ پوسٹر دیکھ کر ہنسی آگئ۔ بھلا کرور عور تیں ریوالور کیا چلائیں گ۔ ہم جیسے قاتلوں کو دیکھ کر ہی ان کے ہاتھ سے ایوالور چھوٹ جائے گالیکن یہ قلم والے خواہ مخواہ عورت کو سپرویمن بنا دیتے ہیں۔ ریوالور چھوٹ جائے گالیکن یہ قلم والے خواہ مخواہ سے "او نہہ" کہا۔ جھے نہیں میں نے اس پوسٹر پریان کی پیک تھوک کر حقارت سے "او نہہ" کہا۔ جھے نہیں

معلوم تھا کہ تھوڑی در بعد میرا بھی کی الی عورت سے سابقہ پڑے گا۔ جیسے کہ پوسٹر میں وکھائی گئی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بی شیس' آپ یہ نہ سمجھیں کہ جے میں نے قتل کیا تھا اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ دراصل تصویر میں عورت کے ساتھ ریوالور دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ عورت بھرے ہوئے پہتول کی طرح خطرناک ہوتی ہے۔ ہاتھ لگاتے ہی

ٹھائیں می بولتی ہے۔ وہ کب جوابی حملہ کرے گی پچھ پنة نہیں چلا۔ اگر مجھے پہلے سے پنہ ہو تا تو میں یہاں نظرنہ آتا۔

میں آبستہ آبستہ پیدل ہی جارہا تھا۔ کو تھی ابھی تقریباً دو میل کے فاصلے پر تھی اور ابھی جھے ایک گھنٹہ ضائع کرنا تھا کیونکہ اس بیار عورت کے لڑکے سے میں نے کہ دیا تما کہ دو بیج کے بعد کو تھی کا بیرونی گیٹ اور بیٹر روم کا دروازہ کھلا رہنا چاہئے۔ جب می وہاں پہنچا تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ نوجوان میرا انظار کر رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے ساتھ کو تھی کے چاروں طرف ایک چکر لگایا۔ زرو چاند کی روشنی میں دور دور تک کو کی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری کو ٹھیاں اسٹے فاصلے پر تھیں کہ کام گرنے پر ان کو ٹھیوں کے میں شور و غل سن کر اتنی تیزی سے نہیں آ سکتے تھے جنتی تیزی سے میں فرار ہو سکا کھیں شور و غل سن کر اتنی تیزی سے نہیں آ سکتے تھے جنتی تیزی سے میں فرار ہو سکا تھا۔

یں باہر سے مطمئن ہو کر اندر آگیا۔ نوجوان نظے پاؤل تھا اور میرے پاؤل یں اللہ کریپ سول کے جوتے تھے۔ پھر بھی ہیں دبے قدموں سے بر آمدے کے فرش پر چل رہا تھا۔ نوجوان بیٹر روم کے دروازے پر رک گیا۔ ہیں دنے دروازے کو ذرا ساکھول کر آہٹ لی۔ کمرے کے اندر گرا ساٹا چھایا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہاں کی ہر چیز نیئر میں دولی ہوئی تھا کہ وہاں کی ہر چیز نیئر میں دولی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو ہم تک دولی ہوئی تھی ایک سفید چادر اس پر ایک بے تر بیمی سے پڑی ہوئی تھی کہ سرسے لے کر آدھے جسم تک سفید چادر اس پر ایک بے تر بیمی سے پڑی ہوئی تھی کہ سرسے لے کر آدھے جسم تک اسے چھپا رہی تھی۔ اس کا دویٹہ سرمانے رکھا ہوا تھا جس کا ایک حصہ سیلنگ فین کی تیز ہوا سے از کر اس کے چرے یر آگیا تھا۔

اچانک ہی جھے خطرے کا احساس ہوا۔ دوپٹے کی شرارت ہے اس کی آنکھ کھل سکتی تھی۔ کمبغت اڑتا ہوا اس کے چرے پر یوں چھا گیا تھا کہ نتھنوں میں سرسراہٹ ہوتے ہی وہ چھینک کر اٹھ بیٹھتی۔ میں نے ایک لحمہ بھی ضائع شمیں کیا۔ نے تلے قدموں ہے چانا ہوا پانگ کے قریب آیا۔ چاقو کا کلپ دباکراہے ایک جھنگے ہے کھولا۔ بائیں ہاتھ سے اس کے منہ کو تختی ہے دبایا پھراتی پھرتی سے چاقو کو اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ہو چھلی کی طرح تڑپ گی اور میں بڑی طرح بو کھلا گیا۔ تڑپ کا انداز بتا رہا تھا کہ میرا شکار بیار شمیں ہے۔ میں دوڑ تا ہوا سونچ بورڈ کی طرف گیا۔ زیرو پاور کی روشن نے میرا شکار بیار شمیں ہے۔ میں دوڑ تا ہوا سونچ بورڈ کی طرف گیا۔ زیرو پاور کی روشن نے جھے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے دوسرے کمرے کی کھڑکی تھی۔ روشن ہوتے ہی دوسرے کمرے کی کھڑکی تھی۔ روشن ہوتے ہی دوسرے کمرے کی کھڑکی تھی۔ روشنی ہوتے ہی دوسرے کمرے کے منظر نے بچھے اور بھی بہ حواس کی کھڑکی تھی۔ روشنی ہوتے ہی دوسرے کمرے کے منظر نے بچھے اور بھی بہ حواس کی کھڑکی تھی۔ روشنی میرے ڈیڈی اوندھے پاگ پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے چھوٹی سی زب

وہلی کی بوتل اور شراب کا جام رکھا ہوا تھا۔ میز کے نیچے شائستہ کی سینڈل پڑی ہوئی من میں ہے۔ میز کے دیرے تھیے ہوئے سے اور ان کی باچھوں میں۔ میز کے دوسری طرف باٹک پر ڈیڈی کے دیدے تھیلے ہوئے سے اور ان کی باچھوں سے خون رس رہا تھا۔

پیدہ پو مجھنے دیجئے.......... وی است اللہ میرے ڈیڈی کو شائستہ نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ وہ کلب جانے کی بجائے میرے ڈیڈی کو اس مکان میں لے آئی تھی۔ ان کی آغوش میں اداؤں کے جال بچھائے تھے اور انہوں نے شراب کے دھو۔ کی سائستہ کے ہاتھوں سے زیر کی لیا تھا۔

زیر کی لیا تھا۔

میں وہاں سے فرار نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگتا مجھے برآمدے میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سائی دی۔ وہ نوجوان دروازے کو باہر سے لاک کرکے پولیس والوں کو اطلاع دینے جارہا تھا۔ ویٹی لیٹر اور کھڑکیوں میں لوہ کی جالیاں گلی ہوئی محمیں۔ دونوں دروازے باہر سے مقفل تھے اور میں چوہے دان میں کھنس گیا تھا۔

بعد میں یہ نوجوان جیل میں مجھ سے ملنے آیا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس سے شائستہ للّی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ شائستہ نے اپنے ہونے والے واماد سے کما تھا کہ وہ مجھے کی طرح قاتل ثابت کرے تاکہ للّی کی آنکھ کھلے۔ اس مقصد کے لئے خود شائستہ نے منصوبہ بنایا تھا۔ پھر اس نوجوان نے حمد دکو الگ سے دس ہزار روپے دیئے کہ وہ اس کی نقلی مال کے قال کے برنس کو مجھ تک پہنچا دے۔ میں سوچ میں بھی نہیں سکتا تھا کہ حمد و دس ہزار کے لائے میں مجھ سے دھو کہ کرے گا۔ وہ دوسرے قاتلوں کے پاس نہیں گیا تھا۔ محض کے لائے میں۔ سیدھا میرے پاس آکر مجھے کھانس لیا تھا۔

ہاں آپ کمہ رہے تھے کہ اتن زبروست سازش کرنے والی شائستہ کو بھی سزا ملنی گئے۔ پئے۔

گروہ تو بہت پہلے ہی اپنی بیٹی کی زبان سے موت کی سزا پاچکی تھی۔ بیٹی نے اسے بہت ریالا تھا۔ ماں نے آنسو بہائے بیٹی کی آنکھ نہ کھلی۔ ماں نے دودھ کا واسطہ دیا بیٹی کی جوانی دودھ کا چگارہ بھول گئی۔ اس دودھ کی زبان سے موت کی سزا سنا دی۔ وہ اس رات خواب آور گولیاں کھا کر مرجانا چاہتی تھی۔ گر ڈو بنے سے پہلے ہم سب کو ڈبونا چاہتی تھی۔ انہیں مار کر خود سزا سے نہیں فی سکتی گئی۔ میرے ڈیڈی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ انہیں مار کر خود سزا سے نہیں فی سکتی گئی۔ انہیں مار کر خود سزا سے نہیں فی سکتی گئی۔ ای لئے وہ میرے خبر کی زدیر آگئی۔ دم تو ڈیٹے وقت اس کی آئی۔ س

تھیں۔ "ارے اب تو اپنالہوا چھال دیا ہے اب تو بیٹی کو قاتل کا چرو نظر آجائے گا۔"

وہ نوجوان میرے پاس آگر قشمیں کھاتا رہا کہ اسے شائستہ کے اس منصوبے کا علم

نہیں تھا کہ وہ خود ہی زندگی سے بیزار ہو گئی ہے۔ وہ چاہتی تو بیٹی کی آئسیں کھولنے کے

بعد بھی زندہ رہ سکی تھی۔ مگر شاید اب وہ ایک خود غرض بیٹی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا

چاہتی تھی۔ میں نے کمانا۔ عورت اونٹ کی ذات ہوتی ہے۔ کس کروٹ بیٹھے گئی یہ پلے

ہیا ہے پہتہ نہیں چلنا ...... اب پہتہ چل گیا ہے .... شھریے 'پہلے جمھے پہینہ پونچنے

دیسے پہتہ نہیں چلا .... اب پہتہ چل گیا ہے .... شھریے 'پہلے جمھے پہینہ پونچنے

دیسے ۔.... اب پہتہ چل گیا ہے ....

X----X

تگذم

میاں بیوی کارشتہ اسا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی مرداپی عورت کے قریب کسی مرد کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک ایسے مرد کی کہائی جس کی از دوا جی زندگی میں ایک جن شریک بن گیا تھا۔ دہ آدھی اس کی بیوی تھی اور آدھی جن کی محبوبہ۔ باباصاحب کے منہ سے ایک لمی "مول" نکلی۔ وہ سرجھکا کر کچھ دیر سوچھ رہے پھر نے کہا۔

اردن سارہ واقعی بڑی گردش میں ہے۔ تجھے اتا ہی بڑا تعویز دینا ہوگا۔ جا ابھی جاکر "پیراستارہ واقعی بڑی گردش میں ہے۔ تجھے اتا ہی بڑا تعویز دینا ہوگا۔" ایک طرف بیٹھ جا۔ میں دوسروں کے دکھ دور کرنے کے بعد تجھے سے بات کروں گا۔" پرکت علی مؤدبانہ انداز میں اٹھ کر النے قدموں چانا ہوا کٹیا کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ماری پور کا ایک جاگیردار آیا اس نے آتے ہی شکاعت کی۔

ربید میں ہے۔ اور میں بار کیا ہوں۔ اس کا اثر الطابوا ہے۔ زمین کے مقدمے میں میرا بھائی جیت گیا ہے اور میں بار کیا ہوں۔ کیا آپ نے مات کھانے والا تعویز دیا تھا؟"

یوربان اس تعوید کو گاڑ دینا۔ وہ تعوید دونوں کے درمیان برابر فاصلے پر ہو۔ کیا او کے مکان

ری ہاں میں نے ایسا کیا تھا لیکن میرے اور میرے وسمن بھائی کے مکان کے درمیان پانچ میل کا فاصلہ ہے۔ پانچ میل سے دو چار انچ کم میں ہو سکتا یا دو چار انچ کم بھی ہو سکتا ہے ؟"

باباصاحب نے بدی رعونت سے کما۔

"محیح حاب نه کرنے کی ذمه داری مجھ پر نمیں ہے۔ اگر بھائی نے مقدمہ جیت لیا ہے تو اس کا مطلب کی ہے کہ تعویز گاڑتے وقت تو دو جار اٹج بھائی کی زمین کی طرف جا گیا تھا اس کئے تعویز نے تیرے بھائی پر اثر کیا ہے۔ اب میں پچھ نمیں کر سکتا چلا جا ممال ہے۔"

جاگردار زیر لب بربراتا ہوا دہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اور کی طبگار دہاں آتے دے کچے لوگ خوش ہو کر بابا صاحب کو نذرانے بیش کرتے رہے۔ کیونکہ ان کا کام بن گیا تھا۔ کچے لوگ خوش ہو کر بابا صاحب کو نذرانے بیش کرتے رہے۔ آخر میں ایک جوان تھا۔ کچے لوگ شکایتیں کرنے کے بعد منہ بنا کر دہاں سے چلے گئے۔ آخر میں ایک جوان مورت رہ گئی۔ اس نے کہا۔

"بابا تی! میں ماں بننے کے لئے آپ کے پاس سے تعوید لے کر گئی تھی۔ کیونکہ میری سو کس بنج پر بنج دیئے جارتی ہے اور میں نے ایک بھی جائیداد کا وارث پیدا نہیں کیا۔ میرا شوہر مجھے طعنے دیتا ہے اور ہیشہ میری سوکن کی دلجوئی کرتا رہتا ہے۔"
بابا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کما۔
بابا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کما۔

"أم سب جانة إن- آك بول كيا موا؟"

لیستی میں ایک پر صاحب آئے تھے۔ بڑے زود اثر تعویدات دے رہے تھے رمضانی کی بوی چھ سال سے بانچھ تھی۔ پیر صاحب کا تعوید گلے میں ڈالتے ہی ایک ہو کے بعد اس کے پاؤں بھاری ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں چھیدی میاں کی گائے بھی پودی نہیں تعوید گائے نے پہنا تھا یا چھیدی میاں نے دینے کے لئے تیار ہو گئی تھی۔ پھ نہیں تعوید گائے نے پہنا تھا یا چھیدی میاں نے برکت علی نے یہ کرامات دیکھے تو اک دم سے پیر صاحب کا عقیدت مند بن کران کے قدموں میں بہنے گیا۔ وہاں پہنچ ہی اس نے پہلا سوال کیا۔

"بابا آپ کے دربار سے دوسری آرزو کیں بھی پوری ہوتی ہیں یا آپ صرف ، ا ای دیتے ہیں؟"

بالصاحب نے لال پلی آئموں سے محورتے ہوئے کما۔

"كبخت كيا بكما ہے۔ تعويذكى كرامات سے بچے ہوتے ہيں تجفيے كتنے چاہئيں؟"
"بابا ابحى تو ميرى شادى بھى نہيں ہوئى۔ آپ مجھے كوئى اليا تعويذ ديں كه جس كے اثر سے ميرى دكاندارى چك جائے ميرا نام بركت على ہے محر ميرے كار دبار ميں بركت

سی ہے۔ میری ال بچین میں ہی مرائی منی۔"

بابانے پھرفعہ سے کملہ

"دكيس الني سيد مى باتيس كردها ب جب مال بجين بى بيل مركي تو توكيه بيدا بوا؟"

دميرا مطلب ب جب بيل بجه تقا اس دفت ميرى مال مركي تقى - سادى بتى داك كته بيل كه بيل احمق بول بجه سلقه س كفتكو كرنى نهيل آتى - جب ميرا باپ ذنده تقا تو كاروبار خوب چلا تقا گراس ك مرخ ك بعد لوگ كته بيل كه ميرى حمات حالات س دكاندارى تباه بوگي - دراصل بيل احمق نهيل بول - دوسرول پر ترس كها في دالا ايك شريف آدى بول بول پر ترس كها كر ادهار ديتا تقا بجر ادهار دي بولى رقم س باته دهو بينها تقال مها و ميرى دكان بالكل خال بوگي - يمى حال دها تويد ديج عرص باته ده و بينها تقال دها تويد ديج ك ك بعد فاق كرف لكول گال في بيل على خال بولك في ايما تحويد ديج ك ك بعد فاق كرف ايما تحويد ديج ك ك بيرك كاستاره كردش س نكل آك"

"ہوناکیا ہے۔ میں مال بننے کے لئے تعویذ لے گئی تھی مگراس کا اثر الٹا ہوا۔ میل

وميرا علم كمتا ہے كه تيرى نقدر اندهرے ميں بحك ربى ہے۔ اسے روشى ميں نے کے لئے تھے چلہ کاٹنا ہو گا۔ یہ ہم انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ لندا جنات ہی مرى مشكل آسان كريكتي بين-كيا تو جاليس راتون تك عمل بره سكتا ب؟"

دمیں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں جاہتا ہوں کہ کسی طرح میرے دن چرجا کیں۔"

وو بھی پھر جائے گا، تیرے دن بھی پھر جائیں گے۔ مر تھے پڑھنے کے لئے جو بھی كليفه بنايا جائے اس ميں ذرائجي غلطي نه ہو-"

ومقلطی نمیں ہو گی۔ میری یادداشت بت انتھی ہے۔ میں نے مدرسے میں بھی بولوی صاحب سے مار نمیں کھائی۔ سا ہے کہ وظیفے کے دوران علطی ہو جائے تو جنات

لمانچے مارتے ہیں۔" "بال بوے زور سے مارتے ہیں۔ اگر طمانی کھانے کے بعد جلہ کاننے والا ڈر

بلئے تو پھراس کی کھورٹری الٹ جاتی ہے اور وہ پاکل ہو جاتا ہے اور اگر سنبھل جائے اور پر می طریقے سے پڑھنے لگے تو جنات اے معاف کر دیتے ہیں۔"

ومیں بہت نڈر ہوں۔ بھین سے اپنے باپ کے لات جوتے کھاتا آیا ہوں۔ جنات

کے دو جار طمانح مجھے نہیں ڈرا عیں گے۔"

" "تو پر نکال ایک سو ہیں روپے۔"

"ایک سومیں رویے؟" اس نے حرانی سے کما۔ "ریٹ کھے زیادہ ہے۔" "تيرى مصيبتين بھي زياده بين- اگر پيے كامنه ديكھے گاتو خوش نصيى كامنه نهيں ديكھ سے گا۔ میں سمی سے مجمی زیادہ پیے شیں لیتا۔ تُونے دیکھا ہے جو لوگ یمال آتے ہیں وہ صرف پانچ روپ دیتے ہیں۔ پانچ روپ کے حساب سے جوڑ لے کہ چالیس راتوں کے

ایک سومیں روپے ہوتے ہیں یا تمیں؟" برکت نے قائل ہو کراہا سرہلایا۔ اس کی جیب میں ڈیڑھ سوروپ تھے۔ وہ شرجا

كرائي دكان كے لئے سودا لانا چاہتا تھا تاكم إكا ذكا كابك اس كى دكان سے واپس نہ جاكيں لیکن اب وہ واپس جانے والے گاہوں کے بجائے اپنی رو تھی ہوئی تقدیر کو واپس بلانا جاہتا تھا النا اس نے ایک سو بیں روپے من کر بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیے۔ بابا

"اب اچھی طرح من لے جس جگہ چلہ کشی کرے گا وہاں کسی دو سرے کا گزرنہ

وونس مو گل میں جالیس ون کے لئے این وکان بند کر دوں گا اور ای وکان کے

"تو نے میری ہدایت پر عمل کیا تھا؟" "آپ کے ایک ایک تھم پر عمل کیا تھا۔ آپ نے تعویذ مرانے رکھنے کے لئے کا تھا۔ میں نے اینے سمانے رکھ لیا تھا۔"

سو کن پھر بچہ دینے والی ہے۔"

"اي مراح؟" بابات في كركما- "تمادك داغ من كوير بحرا بواب من ل

یہ کب کما تھا کہ اپنے سمانے رکھو۔"

" پھر؟" اس عورت نے بو کھلا کر پوچھا۔ " كركيا يو چمتى ك ؟ بحد تعويذ به وكايا تير، شوبر به كا؟" "ش ...... ش .... شومرسے ...... بلکه دونول سے-" ''تو چھر دونوں کو ایک جگہ ہونا چاہئے۔ وہ تعویز تیرے شوہر کے مرہانے ہو تا تو و<sub>ا</sub>

اس پراژ کرتا۔ پھر تیما شوہر تجھ پراپنااڑ دکھاتا محراتیٰ می بات تیری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب مديد نكال مين دوسرا تعويد دول كا-"

اس عورت نے اپنے آلیل سے پانچ روپ کھول کر بابا صاحب کے قدموں میں رکھ ديئ - بابا صاحب نے دوسرا تعويذات ديے ہوئے كما

"اب اچھی طرح سمجھ من ہے تا؟ تعویذ تیرے شوہرے سرانے ہوگا۔ پھر تیراشوہر

ترے مرائے آجائے گا۔ اب جایمال ہے۔" وہ عورت وہاں سے اٹھ کرچلی گئے۔ کثیا خالی ہوتے ہی برکت علی پھریابا کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ بابائے کما۔

"ابھی تیرے سامنے کتنے ہی لوگ آئے اور چلے گئے۔ اتن دریمیں تو نے یہاں دو

"يي كه تعويذ كالر النابهي موسكتا --" "وُوْ يَحْ عَجُ احْمَق ب- تعويذ كارْ النانسي موسكا بلك تم لوگول كي كھوردى الث جالى

ہے۔ اگر تو نے بھی میری ہدایات پر پوری طرح عمل نہ کیاتواس کی ذمہ داری مجھ پر نہ او

"بابا صاحب! میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہو گا؟" بالا صاحب آئميس بدكرك تحورى در كے لئے مراقب ميں چلے گئے۔ پرب انہوں نے آئکھیں کھولیں تو ان کے دیدے سرخ انگارہ ہو رہے تھے۔

"آج سے او بیشہ پاک صاف اور باوضو رہے گا اور کی جوان عورت کو بڑی اور سے سنیں دیکھے گا۔"

"آل ....." بإصاحب كى بات من كروه الكياني لك

''کیا بات ہے۔ کیا تیری نیت میں کھوٹ ہے؟'' ''د: نهد کام م

"نن ..... نميں اسے نميں ديكھا مول- مروه دن ميں ايك آدھ بار نظر آ جال بے-"

"گون ہے وہ؟"

"نلط میرے اور اس کے آگن کے چیچے رہتی ہے۔ میرے اور اس کے آگن کے ایکھی رہتی ہے۔ میرے اور اس کے آگن کے ایکھی ایک چھوٹی می دیوار ہے۔ دیوار میں کئی جگد شکاف پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی شکاف سے نظر آجاتی ہے۔"

"تمام شکافوں کو بند کر دے۔"

"بند کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اس کی آواز جو سنائی دیتی ہے۔ میں کیا بتاؤں اس کی آواز جو سنائی دیتی ہے۔ میں کیا بتاؤں اس کی آواز میں اتا رس ہے کہ رس ملائی میں بھی نہ ہو گا۔ اس کی آواز کانوں میں آتے ہی نگاہوں کے سامنے اس کی پوری تصویر بن جاتی ہے۔ مگر میری نیت بُری ہمیں ہے۔ پرکیا کروں وہ اتی خوبصورت ہے کہ میں دکان کے پیچلے دروازے سے آگن میں نکل کر پیچتا ہوں تو میری نظریں آپ ہی آپ دیوار کی طرف بحث جاتی ہیں۔ وہ دیوار کے اس طرف ہویا نہ ہو مگر خیالوں میں اک دم سے مجسم ہو جاتی ہے۔"

دوگر بابا جی میں نے اس کے بارے میں مجھی الی ولی بات نہیں سوچی۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میری نیت بالکل صاف رہے گی۔ صرف دیکھ لینے سے تو بچھ نہیں ہوا ، "

"د مکھ لینے ہی سے تو سب کھ ہوتا ہے۔ اگر انسان اندھا ہو جائے تو رعوت گناہ دیے والے بہت سے نظاروں سے زمج سکتا ہے۔ بسرحال میری نفیحت ہے کہ بیشہ اٹی نیت صاف رکھنے کی کوشش کرنا۔ ورنہ چلہ کشی کا اثر الٹا ہوگا تو اس کی ذمہ داری جھ پ نہ ہوگا۔"

پھر بابا صاحب اے وہ عمل بتانے لگے جو چالیس راتوں تک اے پڑھنا تھا اور سے بھی بتاتے رہے کہ جیسے جیسے وغریب قتم ک بھی بتاتے رہے کہ جیسے جیسے راتیں گزرتی جائیں گی دیسے ہی دیسے عجیب وغریب قتم ک

وافعات رونما ہوتے جائیں گے۔ برکت ان کی باتیں سنتارہا اور سجھنے کے انداز میں سر

المارات جب وہ اپنے محلے میں واپس آیا توشیرو برمعاش کے اڈے پرلوگوں کی بھیر لکی ہوئی من کم رہا تھا۔
تم رایک تھائید اربھی وہاں موجود تھا۔ زلیخا کا بوڑھا باب چیج چیج کر کمہ رہا تھا۔

می ایک عامیدار فادہاں ورور علامی میں ایک عامی است کے قابل نہیں ہے۔ یہ میری بنی کو اس چور بدمعاش شریفوں کے محلے میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ میری بنی کو رکھی ہوں تو یہ آوازیں کتا رکھی ہوں تو یہ آوازیں کتا

تمانیدار نے اس کی باتیں س کر کہا۔

وشرو ..... تُو نے ہم پولیس والوں کو بھی پریٹان کر رکھا ہے۔ تجھے ہزار بار سمجھا ہے کہ میرے علاقہ میں رہنا ہے تو یدمعاثی چھوڑ دے۔"

تقانیدارنے کمک

"بي الركى والول كى مرضى ہے وہ رشتہ ديس يا نه ديں۔ تُو زبردستى كرنے والا كون ع

"میں تو زلیخا کی بھلائی کے لئے زبردسی کرتا ہوں۔ محلے کی عورتوں سے پوچھ لو کہ الناکی عمر کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ تھائیدار صاحب آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ جوانی ہے کہ پھٹی پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کے تو آپ کی نگاہیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گ۔"

"اب کیا بگاہے" تھانیڈار نے مھنی موٹھوں کے زیر سایہ کھے مسکراتے اور کھے مجھے مسکراتے اور کھے مسکراتے اور کھے مجھنے ہوئے کہا۔ النا کے مال باب اور محلے کی دوسری عورتیں شیرو کی زبان سے الیل باتیں من کراہے گالیاں دینے لگیں۔ تھانیدار نے شیرو کے سرپرایک چپت جماتے ہوئے کا

"سالا برمعاش ہے۔ برمعاش ہی رہے گا۔ چل تجفے حوالات میں لے جاکر ڈنڈے ملک گاتو تھے شریفوں کی عزت کرنی آ جائے گی۔"

تھانیدار نے اس کا گریبان پکڑ کر اٹھا دیا۔ شیرو کے حواری اور چھیے تھانیدار کی منتی کرنے گئے کہ وہ شیرو استاد کو تھانے نہ لے جائے۔ گر محلّہ والوں کی مخالفت بھاری پڑی تھی۔ تھانیدار زلخا کے باب کو یہ کمہ کر شیرو کو تھانے لے گیا کہ اس کی بیٹی جوان ہو

گئی ہے تو وہ فوراً ہی اس کی شادی کی فکر کرے۔

برکت دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ بابا صاحب کے پاس سے آتے وقت سوچنا آرہا تھا کہ جلید کشی کے دوران زلیخا کا خیال بھی دل میں نہیں لائے گا۔ گراس واؤ نے اس کی آتھوں کے سامنے زلیخا کے سرایا کو اور زیادہ واضح کر دیا۔

وہ سرجھکا کرانی دکان کے دروازے پر آیا۔ اس کے مکان اور دکان کا دروازہ ایک ہی تھا۔ دکان کا دروازہ ایک ہی تھا۔ دکان کے ساتھ آئلن میں اس کے سونے بیٹھنے کے لئے ایک کمرہ تھا۔ مشرق کا طرف صدیوں پرانے کسی قلعہ کی اونچی دیوار تھی جس کے سائے میں برکت کی طرب ست سے لوگوں نے مکانات بنائے تھے۔ اس دیوار پر چڑھ کر زلیخا کو بھی اس کے آگا میں بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔

دکان میں پہنچ کر پوری دکان اور مکان کے فرش کو پانی سے دھو کر صاف کرنے لگا
کیونکہ آج رات سے اسے چلہ شروع کرنا تھا۔ گر صفائی کرنے کے دوران بھی وہ شر
بدمعاش کو دل ہی دل میں بڑا کہ رہا تھا۔ کیونکہ وہ زلیخا کو غلیظ نظروں سے دیکھا تھا
تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شیرو بدمعاش کے متعلق کم اور زلیخا کے بارے میر
زیادہ سوچ رہا ہے۔ اس نے جھلا کر ذیر لب کہا۔

"پہ نہیں یہ کمبخت عور تیں دنیا میں پیدا کیوں ہوتی ہیں۔ اگر عورت نہ ہوتی ا شیرو بدمعافی کیے کرتا۔ وہ بیچارہ حوالات میں نہ جاتا اور میں بیچارہ زلیخا کے خیال سے فالا ہو کر چلہ کشی میں مصروف ہو جاتا۔ گر اب میں قتم کھاتا ہوں کہ زلیخا کے خیال کو اپنے قریب بھنکنے بھی نہ دوں گا۔ وہ سالی ہے کیا چیز۔ گوشت پوست کی ایک عورت ہے۔ جسی دوسری عور تیں ہوتی ہیں۔ ساری دنیا کی عورتوں پر لعنت ہے۔"

اس نے دل کی گرائیوں سے لعنت بھیجی۔ پھراسی رات سے چلہ پر بیٹھ گیا۔ شام ہا کو اس نے تمام محلے اور پڑوس والوں کو سمجھا دیا تھا کہ اس کی دکان چالیس دن تک بند رہے گی اور وہ راتوں کو عبادت میں مصروف رہے گا۔ للذا کوئی اس کے دروازے پر دستک نہ دے اور نہ ہی اسے آواز دے۔ محلے والوں کو یہ سمجھانے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ بڑے اطمینان سے ہررات نماز عشاء کے بعد دکان کے فرش پر پاتھی مار کر بیٹہ جاتا تھا اور بابا صاحب کے بتاتے ہوئے عمل کو بلند آواز سے پڑھتا رہتا۔

دو چار راتوں تک جب رات کے سائے میں اس کی آواز گونچے گلی تو تمام ملے والے اس سے مرعوب ہو گئے۔ وہ راتوں کو جاگئے کے بعد دن کے گیارہ بج تک سوا رہتا تھا۔ اس کے بعد بھی کسی کام سے باہر لکانا تو محلے کے لوگ اسے بردی عقیدت ع

اور ذراسهی سمی نظروں سے دیکھنے لگتے۔ وہ سم کر اسے دیکھتے تھے کہ برکت جنات کو ان بیس کرنے کے لئے چلہ کشی کر رہا تھا۔ محلے میں کوئی بچہ بیار پڑ جاتا تو اس کی ماں بچے کو کہ بیس کرنے کے پاس لے کر آتی تھی تاکہ وہ اپنی زبان مبارک سے پچھ پڑھ کر پھونک دے۔ وہ نیشہ بی زیر لب پچھ نہ پچھ پڑھتا ہی رہتا تھا۔ بیاری سے شفا دینے والا صرف خدا ہے وہ کی نہ کسی بمانے شفا دیتا ہے۔ برکت کا پچھ پڑھ کر پھونکنا بھی شفایا بی کا ایک بمانہ بن وہ کسی نہ کسی بمانے تو اس دنیا سے اٹھ گئے۔ جو باتی بچے ان کے ذریعے جاتا ہی کہ برکت اللہ والا ہے۔

جرت ہوئی تہ برت المدورہ ہے۔

روران کی نے مرافعات نہیں کی۔ تھانیدار شیرو کو ایک دن کے لئے حوالات میں بند

روران کی نے مرافعات نہیں کی۔ تھانیدار شیرو کو ایک دن کے لئے حوالات میں بند

کرنے کے لئے لئے کیا تھا لیکن پانچ دنوں تک اے سرکاری مہمان بنائے رکھا۔ کیونکہ

پہلے ایک ماہ سے شیرو نے اپنی آمنی میں سے تھانیدار کا حصہ نہیں نکالا تھا۔ بعد میں شاید

پر معاملات طے ہو گئے تھے۔ اس لئے وہ پانچ یں دن چھوٹ کر آگیا۔ زلنخا کے سلسلہ

میں شیرو پہلے جیسا دلیر نہیں رہا تھا لیکن راتوں کو چھپ چھپ کر اس کی دیوار کے سائے

میں آگر ہولے ہولے عشقیہ گیت گنگا تھا۔ چور بدمعاشوں کے گلے میں رس کہاں ہوتا

میں آگر ہولے ہولے عشقیہ گیت گنگا تھا۔ چور بدمعاشوں کے گلے میں رس کہاں ہوتا

ور چہ کر ہے جاس کی آواز الی بے ڈھٹل ہوتی تھی کہ برکت چلہ کشی کے دوران گڑ بڑا جاتا۔ اگر

ور چلہ کشی میں معروف نہ ہوتا تو خود ہی شیرو کے سامنے گنگنا کر اسے بتا دیتا کہ زلیخا جیسی

طرح دار معشوقہ کو متوجہ کرنے کے لئے آواز میں کتنا لوچ اور کتنا در د ہونا چاہئے۔ اس کی طرح کی النی سیدھی باتیں وہ سوچتا رہتا تھا۔ زبان پڑھنے میں معروف ہوتی اور خیالات آگن کی دیوار کے اس پار اڑتے رہے تھے۔

اگالت آگن کی دیوار کے اس پار اڑتے رہے تھے۔

دوسرے دن اس نے شیرو کے اڈے پر پہنچ کراہے سمجھایا کہ وہ راتوں کو اس کی دیار کے سائے میں آکر زلیجا کے عشقیہ کیت کنگانا چھوڑ دے۔ شیرو نے نداق اللہ کے انداز میں کہا۔

"ارے برکت سا ہے تو جنات کو قابو میں کرنے کے لئے چلہ کاٹ رہا ہے۔ بھی دو الم جنات کو میرے پاس بھی بھیج دینا۔ میں ان سے کموں گاکہ وہ زلیخا کو اس کے گھرسے الفاکر میرے اڈے یر پہنچا دیں۔"

اس کی باتیں من کراس کے تمام ساتھی زور زور سے قبقے لگانے لگے۔ برکت دبلا پلاسا آدی تھا اور شیرو شیر کی طرح لمبا چوڑا تھا۔ لنذا وہ شیرو کا پچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے دھمکی دی۔

"دیکھ شیرد! اپنی حرکوں سے باز آجا۔ میں تو تھے اب کھے نہیں کموں گا۔ گرجان یہ برداشت نہیں کریں گے کہ تو میری دیوار کے سائے میں آکر ایک شریف اول ) چھٹرے یا کسی اور طرح کی بدمعاشی کرے۔"

شیرونے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر ہنتے ہوئے کما۔

"بی سنو ......... بید مولوی کا بچہ جنات کو میرے پیچھے لگائے گا ........ ہاہا اس کے حواری اور اس کے چیجے بھی ہننے گئے۔ برکت جمنجالا کر وہاں سے واپی آگیا۔ اس نے مصم ارادہ کر لیا کہ اب ساری دنیا کو بھول کر وہ پورے انتقام لے گئے پر حمت انتقام لے گئے بہتا اس کے تابع فرمان ہو جائیں گئے تو وہ شیرو سے انتقام لے گئے اس دن کے بعد اس کی ساری توجہ پڑھنے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بلند آواز سے پڑھنا تھا۔ پڑھنے کے دوران جب وہ "یا حق" کا نعرہ لگاتا تو اس کی آواز سے سارا گئے گوئیے گئا۔ مکان کی چھت ٹین کی تھی اس لئے آواز اور زیادہ کو جی تھی اور دیر تک خاموش فضاؤں میں بیب طرح کی وہشت طاری موجاتی تھی۔

تیس را تیں گرر جانے کے بعد چلہ کئی پھے رنگ لانے گئی۔ اکتیسویں رات کے دو بج جب وہ جھوم جھوم کر پڑھنے میں مصروف تھا اس وقت ٹین کی چھت لرزنے گئ۔ برکت ایک ساعت کے لئے ٹھنگ گیا لیکن اس کا حوصلہ بھی پڑھ گیا تھا۔ وہ اور زیادہ جو تُن و خروش سے پڑھنے لگا۔ بابا صاحب نے اسے سمجھا دیا تھا کہ رفتہ رفتہ ایسے واقعات ردنما ہوتے رہیں گے۔

پھر دوسری رات کو ٹین کی چھت کے علاوہ بند دروازہ اور کھڑکیاں بھی لرنے گئیں۔ اس نے پہلی بار ایک بیب ناک اجنبی می آواز سی۔

"یا حنی یا حنی۔" وہ آواز اتن کرخت تھی اور ایسی تیز تھی کہ مننجر کی طرح دل ٹل الرقی تھی اور سننے والوں کو حواس باختہ کرکے رکھ دیتی تھی۔ برکت آئکھیں بند کے پڑھ رہا تھا۔ اس بیب ناک آواز سے زرا ساسم گیا۔ اس وقت چٹاٹ سے اس کے منہ پرایک طمانچہ پڑا۔ وہ فرش پر الٹ گیا۔ بابا صاحب کی ہدایت اسے انچی طرح یاد تھی۔ طمانچہ کھانے کے باوجود اس نے آئکھ شیس کھولی۔ وہ فور آئی پاتھی مار کر بیٹھ گیا اور زور زور کھانے کے باوجود اس نے آئکھ شیس کھولی۔ وہ فور آئی پاتھی مار کر بیٹھ گیا اور زور زور نوائش نگا۔ اس حوصلے نے اس کی جان بچالی کیونکہ اب "یا حنی" کی آواز آئی بند الا گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر ہولے ہولے کانپ رہا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے صبح تک پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔

دوسرے دن محلے کے گئے ہی لوگ ایک دوسرے سے کمہ رہے تھے کہ انہوں نے آدھی رات کے بعد برکت کے مکان کی آدھی رات کے بعد برکت کے مکان سے عجیب آوازیں سی تھیں۔ اس کے مکان کی چیت لرز رہی تھی اور کوئی جیسے دروازے اور کھڑکیوں کو جنجوڑ رہا تھا۔ اس واقعہ سے عورتیں سمی ہوئی تھیں۔ بچوں نے برکت کی دکان کے پاس سے گزرتا چھوڑ دیا تھا اور کل کے مرد بھی برکت کو اس طرح مرعوب ہو کر دیکھتے تھے جیسے جنات کی بجائے وہی للے کے مرد بھی برکت کو اس طرح مرعوب ہو کر دیکھتے تھے جیسے جنات کی بجائے وہی لوگ اس کے محکوم بن گئے ہول۔ شیرو نے ساتو اس نے خم ٹھونک کر کما۔

ودو سالا فراڈ ہے ..... یا حن خود ہی آواز بدل کر کمتا ہو گا۔ ٹین کی چست ہلاتا ہو گا اور دروازے اور کمرکیوں کو اپنے ہاتھوں سے جبنجو ڑتا ہو گا۔ ارب یہ سب محلے

ہو گا اور دروازے اور مریوں کو ایچ ہا صور والوں کو ڈرانے کے لئے کررہا ہے........"

محلے کے ایک بوڑھے نے کہا۔

"شیرو خدا کا خوف کر۔ کیا تُو جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتا ہے.....؟"

"کیا جن اور کیا شیطان؟ یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ میں کئی بار چوری کا مال چہائے کے لئے آدھی رات کے بعد کتنے ہی قبرستانوں میں گیا ہوں وہاں بھی جھے آج تک نہ کوئی بدروح نظر آئی نہ ہی کسی جن حضرت سے طاقات ہوئی۔ اگر برکت سچا ہے تو آئے را دی میں خورت کے مالان کر باس جاکر دیکھوں گاکہ آخر یہ تماشا کیا ہے؟"

آج دات میں خود ہی اس کے مکان کے پاس جاکر دیکھوں گاکہ آخریہ تماشاکیا ہے؟"

وہ ڈیگیں مار رہا تھا۔ محلے دالے ناگواری سے بربراتے ہوئے چلے گئے۔ اس روز برکت اپنے مکان سے باہر نہیں نکلا۔ بچپلی رات طمانچہ کھانے کے بعد اسے ہاکا سابخار آگیا تھا۔ اس لئے وہ شام تک بستر پر لیٹا آرام کر تا رہا۔ رات کو وہ مقررہ وقت پر پھردکان میں آیا۔ فرش پر پانتی مار کر آئی میں بند کر لیس اور بلند آواز سے پڑھنے میں معروف ہو گیا۔ رات کے بچھلے بہرہ پھراس دکان میں جسے زلزلہ سا آگیا۔ ٹین کی چھت بولئے گئی۔ کرلیاں اور دروازے کھڑکنے گئے۔ اس کے ساتھ ہی محلے والوں کے دل کی دھڑکنیں مرکبان اور دروازے کھڑک سورے تھے وہ بھی چونک کراٹھ بیٹھ۔ سب نے ایک بار پھر

"یا تنی" کی دلخراش آواز سنی۔ تھو ژی دیر بعد شیرو کی چیخ سائی دی۔ "اے میں مرگیا۔ جھے بچاؤ۔ خدا کے لئے جھے بچاؤ۔"

اس کے ساتھ ہی چٹاخ چٹاخ کی آوازیں ابھریں۔ اس کے بعد ایک لحد کے لئے گری فاموثی چھاگئے۔ اس فاموثی کے بعد صرف برکت کی آواز ابھرتی رہی۔ وہ لیک لک کر پڑھتا جا رہا تھا۔ محلے والوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ برکت کے مکان کم قریب جاکر شیرو کی خیریت معلوم کرتا۔ صبح نماز کے وقت ایک نمازی نے وہاں سے

ن توک کر مرجاؤ گے۔"

اس وقت اندهرا ہو چاتھ الیکن آگن میں لالئین کی روشی تھی۔ وہ ج آگن میں ہالئین کی روشی تھی۔ وہ ج آگن میں چائی بچھائے بیٹی ہوئی تھی۔ ساڑھی کا آنچل اس کے شانے پر گرا ہوا تھا۔ بھرا بھرا زر خیز بینہ سائسوں کی رفنار سے قیامت کی طرح اٹھ رہا تھا اور گرم گرم آبوں کی طرح بیٹھ رہا تھا۔ گدرایا ہوا بدن ساڑھی اور بلاؤٹر میں اس طرح کسا ہوا تھا کہ جگہ جا ابھر کر بغاوت کررہا تھا۔ اس نے کوئی تیز خوشبو لگار تھی تھی۔ خوشبو کی لیٹیں دوسرے آئن میں بغاوت کی سائسوں تک پہنچ رہی تھیں۔ چند لحوں تک تو وہ سحزدہ ہو کر سب کچھ بھول گیا۔ مرف اسے دیکھا رہ گیا۔ بھر فور آئی اس نے لاحول پڑھ کر نظریں بھیرلیں اور سخت لیج میں زلیخاکی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"مای! او آنی بین کو سمجھاتی کیوں نہیں ہے؟ جوان افرکیوں کو خوشبو لگا کر رات کے وقت آئن میں نہیں بیٹھنا چاہئے۔ میں یہاں جناتی عمل میں معروف رہتا ہوں۔ اگر تیری بیٹی کھی ہو گا۔"

مای کے بربرانے کی آواز آنے گئی۔ وہ زلیخا کو ڈانٹ رہی تھی اور اسے آگان سے اٹھ کر کمرے میں جانے کے لئے کہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیز خوشبو کے بھیکے ختم ہو گئے۔ شاید زلیخا آگان سے چلی گئی تھی۔ برکت مطمئن ہو کر اپنی دکان میں آگیا۔ پھر حب معمول فرش پر پاتھی ماد کر آنکھیں بند کرلیں اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دا۔

دوسرے دن برکت بردا خوش نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ بچیلی رات اس نے پہلی بار آنگھیں کھول کر اپنے کمرے میں ایک سفید بوش کو دیکھا تھا۔ وہ سرے پاؤں تک جیسے کن میں لپٹا ہوا تھا اور اس کفن نمالباس سے یاحنی کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اب آج کل رات آخری رات تھی۔ آج رات شاید ایک سے ذاکد جنات نظر آنے والے تھے ادر پوچھے دالے تھے کہ اس کی کیا خواہشات ہیں؟ مخزرتے وقت شیرو کو دیکھا۔ پھر چنج چنج کر محلے والوں کو جمع کر لیا۔ محالیات نہ میں کہ اس کا میں اس می

محلے والوں نے آکر دیکھا کہ برکت کے مکان کے مشرق کی طرف جو دیوار می وہ بہت اونجی تھی۔ اس کی اونچائی سے ایک مضبوط رسہ لٹک رہا تھا اور رہے کے نچا مرے برزمین کی طرف شیرو چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا۔ اس کی باچھوں سے ابور سے کے بعد خٹک ہوگیا تھا۔ وہ ہوش میں تھااور آئھیں پھاڑ پھاڑ کر سمارے کے لئے لوگوں کو دکھے رہا تھا۔ وہ ہوش میں تھااور آئھیں کی سکت نہیں رہی تھی۔ اس کے حواری کو دکھے رہا تھا۔ مارے وہشت سے اس میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اس کے حواری اور چیچ بھی اس وقت تک وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ سب اسے اٹھاکر اس کے اڈے پر لے گئے۔ کوئی اس کے سرپر پائی ڈالنے لگا۔ کوئی اس ججنجھوڑ کر نیقین دلانے لگا کہ اب اس کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے حواس بجا ہوئے تو وہ توبہ توبہ کرتے ہوئے والوں سے کنے لگا۔

"میں نے انسان ہو کر جنات کو المکارا تھا۔ مجھے برے بول کی بہت بری سزا مل ہے۔
میں نے سوچا تھا کہ اگر واقعی جنات کا وجود ہے تو پھر میں انہیں اپنی آ کھوں سے دیکھوں
گا۔ اس ارادے سے میں لمباسارسہ لے کراس دیوار کے پاس گیا۔ دیوار کی اونچائی پر کمند ڈالنے کے بعد میں انظار کرنے لگا۔ جب یا حتی کی آواز سائی دی تو میں رسے کے سمارے دیوار پر چڑھے لگا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میری محنت بیکار نہیں جائے گی اگر کوئی جن نظر نہیں آئے گا تو دیوار پر چڑھ کر اور دوسری طرف جاکر کم از کم زلخاکوئی دیکھوں گا سمارے دیوار پر چڑھ کر اور دوسری طرف جاکر کم از کم زلخاکوئی دیکھوں گا سماروں کی روشنی میں اس کا چرو صاف طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھے سے اتنی دور تھا سماروں کی روشنی میں اس کا چرو صاف طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھے سے اتنی دور تھا اچکی شیزی سے بیلے کہ میں شبھلا میرے منہ پر گر اس کا ہاتھ جھے تک نہیں پڑے سکا تھا کین آپ لوگ شاید بھیے ایسا لگا جیسے میں گرکا جا رہا ہوں۔ جھوٹ گیا۔ جھے ایسا لگا جیسے میں گرکا اور ایک جوٹ نہ رہا۔ اس سے پہلے کہ میں شبھلا میرے منہ پر سرا تو رہ تھے میں گرکا جا رہا ہوں۔ جھے صرف اتنا ہوش تھا کہ میں دھپ سے زمین پر گرا تھا۔ اس لیستی میں گرکا جا رہا ہوں۔ جھے صرف اتنا ہوش تھا کہ میں دھپ سے زمین پر گرا تھا۔ اس کے بعد جھے ہوش نہ رہا۔"

تمام لوگ سے ہوئے اس کی ہاتیں من رہے تھے۔ کی کی آتکھیں اور کی کا منہ جرت سے کھل گیا تھا۔ دوبہر کو جب برکت سو کر اٹھا تو شیرو اس کے دروازے پر گیااور سرجھکا کر اس سے معافی مائلی۔ برکت نے فرافدلی سے اسے معاف کرتے ہوئے کہا۔ "تہمیں بڑے بول کی سزا مل گئی ہے۔ اب بھی رات کے وقت اوھر کا رخ نہ کرنا اور نہ ہی بھی اگر باز نہ آؤ گے تو خون اور نہ ہی بھی اگر باز نہ آؤ گے تو خون

جب وہ دوپر کو گھرے باہر لکلاتو اس نے شیرو کو دیکھا۔ وہ اینے اڈے کے سایر جاربائی پر مرجھکائے بیٹا تھا۔ اس نے برکت کو دیکھتے ہی اٹھ کر ادب سے سلام کیا اور اسے چاریائی پر بیٹنے کے لئے کمہ کر خود ایک ادنی طازم کی طرح کھڑا ہو گیا۔ برکت نے

> "كيا حال ٢٠ شيرو! اب بهي چوري چكاري سے توب كى ب يا سيس؟" شیرونے شرمندگی سے مرجھکا کر کہا۔

"حضور آپ شرمندہ نہ کریں۔ آپ نے میری آئکھیں کھول دی ہیں۔ میں یرائے تمام دهندے چھوڑ چکا ہوں۔ اب سوچ رہا ہوں ایک دکان کھول کر بیٹھ جاؤں۔ اللہ تعالی میری نیت سے جو کچھ دے گامیں صبرو شکر سے گزارا کرلوں گا۔"

برکت سوچنے لگا۔ بعض لوگ ایک ہی ٹھوکر کھانے کے بعد کتنی جلدی سنبحل جاتے ہیں۔ ان کے دماغ سے غصہ اور غرور سب کھ نکل جاتا ہے۔ میں بھی سوچتا تھا کہ جنات میرے قابو میں آئیں گے تو میں شیرو سے انتقام لول گا۔ مگر اب ایسے مخص سے کیا انقام لیا جائے جو پہلے ہی راہ راست پر آگیا ہے۔ شیرو کمہ رہا تھا۔

"میں شرجا کر کوئی کاروبار کروں گا۔ بڑی جگہ بڑا کاروبار ہوتا ہے اور بڑی آمنی ہوتی ہے۔ محراس بستی کو بھی نہیں چھو روں گا۔ میں بھین سے بہال کی مٹی سے کھیلا آیا مول- شرمیں دکان کھول کر وہال اینے دو آومیوں کو چھوڑ دوں گا۔ ہفتے میں ایک دن

يمال سے جاكران سے نفع و نقصان كاجساب كرلياكروں گا۔ آپ كاكيا خيال ہے؟" برکت نے اپن جگہ سے اتھتے ہوئے کا۔

" مجھے یہ س کر خوش ہو رہی ہے کہ تم عرت سے کاروبار کرو کے جمال بھی کاروبار كرو وانتدارى سے كرو- يمال كى ملى سے جھے بھى محبت ہے۔ اس كے مين تهارے جذبات مجھتا ہوں کہ تم یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جاسکو گے۔"

وہ شیرو کے پاس سے چلا آیا۔ وہ نستی کے جس رائے اور جس گلی نے گزر ما تھا لوگ اسے جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ بستی کے مجھی لوگوں کو معلوم تھا کہ آج چالیسویں رات تھی۔ کل مج چلہ کمل ہو جائے گا۔ کل کی مج ہونے سے پہلے ہی وہ لوگول کی نظرول میں ایک عجیب و غریب انسان بن گیا تھا۔ ایک ایبا انسان جو جنات جیسی آتش مخلوق کو تسخیر کر لیتا ہے۔ نستی کا چکر لگا کر جب وہ اپنے مکان کی طرف واپس آبالو اسے زلیجا کے مکان کے دروازے کے سامنے سے گزرنا پڑا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ٹاك كا پھٹا ہوا پردہ ہوا سے إدهر أدهر ہو رہا تھا۔ اس نے تعکمیوں سے دیکھا زلیخا بحری بماد کا

لمرح آنگن میں تھلی ہوئی تھی۔

وہ نظر بھر کر بھی نہ دیکھ سکا کیونکہ ٹھیک اس دروازے کے سامنے شیرو سے سامنا و مید شاید وہ خالف سمت سے آ رہا تھا۔ برکت کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ پھر بچکیاتے ہوئے

"رکت بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کہ زلیخا کے دروازے کے سامنے سے شیں عزروں گا۔ گر آپ میری مجبوری کو مستجھیں بازار جانے کے لئے کی ایک سب سے ز -ی راستہ ہے۔ اگر آپ اعتراض کریں گے تو میں بیہ راستہ بھی چھوڑ دوں گا۔'' برکت نے اس کے شانے کو تھیکتے ہوئے کہا۔

"نسيس بھائي يہ راستہ سمى ك كزرنے ك لئے ہے۔ مجھے معلوم ہے كہ تم آج كل شرانت سے تظریں جھکا کر چلتے ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔"

برکت میہ کر آگے بڑھ گیا لیکن شیرو وہیں دروازے کے سامنے رک کراپنے پروں کی طرف جھک گیا کیونکہ اس کے جوتے میں کہیں کیل نکل آئی تھی۔ جہاں فوبصورت گلاب کھاتا ہے وہاں کانٹے ضرور نکل آتے ہیں۔ شریف آدمی بن جانے کا مطلب میہ تو شیں تھا کہ اس کے دل میں چیکے چیکے زلیجا کے حسن کا کاٹنا نہ کھنکتا ہو۔ شرافت کا لبادہ او ڑھ لینے کے بعد یہ مجوری پیش آ جاتی ہے کہ انسان ڈیکے کی چوٹ پر

عشق کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس رات محلے میں الحجی خاصی چہل کہل رہی۔ کتنے ہی لوگ سونے کی بجائے اپنے کھروں کے سامنے جاریائی بچھا کر بیٹھ گئے تھے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہ رات گزار رہے تھے۔ کیونکہ دوسری صبح جالیس راتوں کے امتحان کا متیجہ نگلنے والا تھا۔ برکت تحلے والوں سے بے نیاز ہو کر و طیفہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس رات وہ بڑے جوش و خروش سے لیک لیک کر بڑھ رہا تھا۔ اس کی مستقل مزاجی بتا رہی تھی کہ شیطان بھی اسے پڑھنے کے دوران نہیں برکا سکے گا۔ پڑھتے وقت وہ دکان کا پچھلاً دروازہ کھلا رکھتا تھا تاکہ اً نئن کی ٹھنڈری ہوا آتی رہے۔ آدھی رات کے بعد جنات تشریف لانے والے تھے۔ مگر آنکن سے خوشبو کے جھو نکے آنے لگے۔ خوشبو آئی تو خوشبو والی بھی یاد آنے گی۔ وہ مجھ کیا کہ زلیخا پھر آ نگن میں آ کر بیٹھ گئی ہے اور دیوار کے شکافوں سے خوشبو کے پیامات

پڑھنے کے دوران خوشبو سے کھلا ہوا بدن چیتم تصور میں نظر آیا تو اس وقت اس کے منہ پر طمانچہ ریڑا۔ ''یاحیٰ'' کی دلخراش آواز سائی دی۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے

آنگن سے زلیخا کی چینیں سائی دینے لگیں۔ وہ رہ رہ کر چیخ رہی تھی۔ برکت گربرا کررہ

کو اڑا لے گ۔"

میں سمی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ انسانوں پر نہ ہی جنات پر۔ سب اینے اپنے مطلب

کے بندے ہوتے ہیں۔

مرا ایک تو طمانیج نے اس کی کھوپڑی الث دی تھی۔ وہ فرش پر او ندھے منہ پڑا گری مری سانسیں لے رہا تھ ااور زلیخا کی چینی سن رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیے شرو

ا پی بدمعاشی پراتر آیا ہو۔ وہ زلیخا کو اٹھا کے لیے جارہا ہو اور زلیخا مدد کے لئے چیخ رہی ہو۔

مگروہ اس کی مدد کے لئے نہ جا سکا۔ فور آئی اسے خیال آیا کہ بیہ شیطان کے بھڑ کانے کا

ایک انداز ہے۔ آج چلے کی آخری رات ہے۔ شیطان اسے باکام بنانے کے لئے کتے ہی جھنڈے استعال کرے گا۔ یہ سوچتے ہی وہ پھرسنبھل کر پڑھنے لگا۔

پڑھنے کے دوران وہ اس بات کا منتظر تھا کہ پھر "یاحیٰ" کی آواز سٰائی دے گی ادر جنات اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر حاضر ہو جائیں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ دکان کی چار دایواری میں صرف اس کے پڑھنے کی آواز گونج رہی تھی اور اس کے پیھیے

دوسرے آئن میں قیامت کا شور بلند ہو رہا تھا۔ زلیخا کے مال باپ کی بھی آوازیں آری تھیں۔ ان آوازوں کے ساتھ اب زلیخا کے قبقیے بھی گونج رہے تھے۔

"ابائے ہائے میری بی کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھی چین ہے بھی ہنتی ہے۔ بھی کڑے

مھاڑتی ہے، مجھی اینے بال نوچتی ہے۔ ارے اسے مضبوطی سے پکڑو۔ نہیں تویہ اینے آپ برکت کے دماغ میں تمام آوازیں گڈٹہ ہو رہی تھیں۔ اس کے دماغ میں وظیفے کے

الفاظ بھی تھے اور زلیخا کے کھنکتے ہوئے قبقے بھی تھے اور اس کے ماں باب کی فریادیں بھی گونج رہی تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج کامیابی کی رات اتنے سارے منگاے کیے مبورہ ہیں۔ وہ بار بار این ذہن کو پڑھنے کی طرف ماکل کرتا رہا۔ جنات کا

انظار كرتارها- ايك محننه كزر كيا ، مجردد محفظ كزر كي ، مجر صبح بو كئ- اس كے كرے ين

کوئی نہ آیا۔ جالیس راتوں کی کھیلائی ہوئی جھولی مرادوں سے خالی رہی۔ وہ بیٹھے بیٹے

فرش پر او ندھے منہ لیٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب دو سری طرف زلیخا کے آنگن میں بھی ساٹا چھا گیا تھا۔ تب برکت نے غصے اور

نفرت سے سوچا۔ "میری ساری محنت کو مٹی میں ملانے والی نمی زلیخا ہے۔ کئی بار اے مجھایا کہ خوشبولگا کر آنگن میں نہ آیا کر۔ جنات خوشبو کے شوقین ہوتے ہیں۔ مجھے یقین

ہے کہ جو جنات میرے مؤکل بننے والے تھے وہ خوشبو کی طرف بھٹک گئے ہیں اور زلیخا

کے حسن پر مرمط ہیں۔ اب کیا ہو گا؟ میں کیا کروں؟ یہ جنات بھی کیسے عاشق مزاح ہوتے ہیں۔ میں حسین تو نہیں ہوں کہ انہیں اپنی طرف واپس بلا لوں۔ واقعی اس دنیا

**☆=====☆** 

جب دن اچھی طرح نکل آیا تو وہ شکست خوردہ انداز میں فرش سے اٹھ گیااور دروازہ کھول کر باہر آگیا۔ اس کے دل پر ایبا بوجھ تھا کہ چلتے وقت اپنا وجود بہاڑ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آئکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کسی سے نظریں نہیں ملا دہا تھا۔ لوگوں نے اس کی حالت سے اس کی ناکامی کو پڑھ لیا۔ زلیخا کے دروازے کے سامنے معلے والے جمع تھے۔ اس کے آئگن میں بھی عور توں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ برکت بھی کی معلوم کرنے آیا تھا کہ بچھلی رات زلیخا پر کیا گزری ہے۔ زلیخا کے باپ نے اسے دیکھتے ہی معلوم کرنے آیا تھا کہ بچھلی رات زلیخا پر کیا گزری ہے۔ زلیخا کے باپ نے اسے دیکھتے ہی آئے بڑھ کر کہا۔

"بیٹا! تم چالیس راتوں تک کون ساعمل پڑھ رہے تھے؟ ذرا گھر میں چل کر دیکھو میری بٹی کاکیا حال ہوا ہے۔ بڑی مشکلوں اس میری بٹی کاکیا حال ہوا ہے۔ ہم نے اسے چار پائی پر لٹا کر باندھ دیا ہے۔ بڑی مشکلوں اس نیند آئی ہے۔ جب تک جاگتی رہی۔ اپنے کپڑے پھاڑتی رہی اور بال نوچتی رہی اور قبقے لگاتی ہوئی مردانہ آواز میں کہتی رہی۔ "میں نہیں جاؤں گا۔ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تیرے بدن کی خوشہونے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔"

سب لوگ ذلیخا کے باپ کی باتیں بری توجہ سے من رہے تھے اور بار بار برکت کو ایک نظروں سے دیکھ رہے تھے جو گیا۔ جن ایک نظروں سے دیکھ رہے تھے جینے ہو گیا۔ جن حضرت ادھر آنے کی بجائے اُدھر کیے چلے گئے۔ برکت نے بری بے بی سے کہا۔

"آج کل کی لڑکیاں کسی کی تھیمت نہیں سنتیں۔ میں نے بارہا اسے سمجھایا۔ اس کا مال بھی اسے ڈا ٹمتی رہی کہ رات کو خوشبو لگا کر آ نگن میں نہ سویا کرئے۔ اب دیکھ لو صرف اس کا ہی نقصان نہیں ہوا۔ میری چالیس راتوں کی جمنت مٹی میں مل گئی ہے۔ جمحے انعام تو پچھ نہیں ملا جنات کے ہاتھوں سے طمانچ ہی طے ہیں۔ میں کس کے سامنے جاکر فریاد کروں؟"

وہ تھکے ہوئے انداز میں ایک چارپائی پریٹھ گیا۔ پچھ لوگ اسے تسلیاں دینے گئے۔ پچھ لوگ زلنخا کے باپ کو مشورہ دینے گئے۔ ان میں بستی کا ایک بوڑھا ڈاکٹر بھی تھا۔ اس زکدا۔

"آپ لوگ پرانے زمانے کی باتیں نہ کریں۔ لڑکی پر جن نہیں آیا' وہ ہسٹریا کے مرض میں جٹلا ہو گئی ہے۔ جو لڑکیاں شادی کی عمرے آگے نگل جاتی ہیں اور کنواری بیشی رہتی ہیں ان پر اکثر ہسٹریا کا عملہ ہو تا ہے۔ اسے ٹھنڈی چیزیں کھانے کے لئے دی جائیں اور سرمیں ٹھنڈے تیل کی مالش کی جائے۔ میں کھانے کے لئے کچھ دوائیں دیتا ہوں۔ یہ رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائے گی۔"

برکت اس ڈاکٹر کو ناگواری سے دیکھنے لگا۔ محلے والوں کو بھی ڈاکٹر کی بات بری ملی تھی کیونکہ وہ جنات کے وجود سے انکار کررہا تھا اور پچھے پیسے کمانے کے لئے اپنی ڈاکٹری کا رعب جمار ما تقا- مرزلينا كاباب اس وقت دوب رما تفا اور دوب والا يحك كاسمارا بمي تول کر لیتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کو گھر کے اندر زلیخا کے پاس لے گیا۔ برکت وہاں سے اٹھ کر اسے مکان میں واپس آگیا۔ بعد میں اسے اطلاع ملی کہ زلیخاکی حالت سنبھل رہی ہے۔ وہ نیزے بیدار ہونے کے بعد پوچھ رہی تھی کہ اے کیا ہو گیا تھا؟ وہ خود نسیل جانی تھی کہ جنون کی حالت میں وہ کیا کرتی رہی ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلے کی طرح معصوم اور مظلوم نظر آ رہی ہے کیکن شام کو اس پر پھر دورہ پڑا۔ اس بار دورہ شدید تھا۔ تھکے کے دو بٹے کئے نوجوان اسے پکڑ رہے تھے گر وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں وجوان شرو کے ایسے جیالے آدمی تھے جو بولیس والوں کو بھی اپنی مٹھی میں کر لیتے تھے گر زلیخان کی گرفت سے نکلی جارہی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے پھراسے چاریائی پر لٹا کر باندھ دیا۔ اس بار جن ا تارنے والے عال کو بھی بلایا گیا۔ مطے کے دوسرے مرد عال ك آتے ہى گرے باہر فكل گئے۔ آئكن ميں صرف عورتيں ره كئيں۔ بركت اين آئن میں کمرا ہوا تھا اور دیوار کے شکاف سے وہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایک انگیشی میں عود کا سفوف ڈال کر آگئن میں خوشبودار دھواں چھیلایا جارہا تھا۔ اس انگیٹھی کے سامنے زلیخا سر جھکائے بال بکھرائے بیٹھی تھی۔

چاروں طرف مری خاموثی چھارہی تھی۔ صرف عال کے پڑھنے کی آوازیں آہستہ آہستہ ابھر رہی تھیں۔ جیسے جیسے اس کی آواز بلند ہونے گلی ویسے ہی ویسے زلیخا اپنا سر دھنے گلی۔ اس کی سیاہ ریشی زلفیں اِدھراُدھرا چھل اچھل کر لہرانے لگیں۔ پھراس کے علق سے آواز نکلی۔ وہ عال سے کہ رہی تھی۔

"یا حنی! میں نمیں جاؤں گا۔ میں چالیس راتوں سے عمل پڑھنے والے کے پاس آتا تھا۔ گراس کی خوشبو مجھے اپنی طرف تھینچ لیتی تقی۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میری ا تكذم 0 185

منوب کررہا ہے۔ جب توقع سے برم کر انعام ملنے لگے تو مارے خوشی کے دل کی دھر کنیں پاگل ہو مانی ہیں۔ سمجھ میں شیں آتا کہ خدا کا شکر کس طرح ادا کرے حالانکہ شکر ادا کرنے کے لتے ایک بی سجدہ کانی ہو تا ہے لیکن وہ مسرتوں کے جوم میں اس طرح بو کھلا گیا تھا کہ اک بجدہ بھی یادنہ رہا۔ جمال بیٹھ کیا تھا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں جاہتا تھا۔ اس کے کان

آداز براور آسمس دبوار کے شکاف پر کلی ہوئی تھیں۔ زلخا کا باب کمہ رہا تھا۔ و مجمع ائی بٹی کی بعلائی مظور ہے، برکت بہت نیک اوکا ہے میں زانخ کی شادی اس

جب بب نے رضامندی دے دی تو مجروہ عال کسی جن سے کیا بحث کرتا۔ وہاں بیٹے ی بیٹے زلی اور برکت علی کی نسبت طے ہو تی۔ اگر وہ سب رامنی نہ ہوتے تب بی کی عرصہ بریشانیاں اٹھانے کے بعد انہیں راضی ہونا پڑتا کیونکہ برکت اس جن کو اپنا مؤکل بنا چکا تھا۔ اے اپنے عمل ہے باہدھ چکا تھا۔ دوسریٰ طرف زلیخا اس معمول جن کو ا بی زلفوں کی زنجیریہنا چکی تھی۔ یعنی اس شادی میں وہ معمول جن برکت کامؤ کل بن کر الفاك ياس آيا تعااور اب دليفاكا اسيرين كراس كے جيزيس بركت كے ياس جانے والا

ایک ہفتے کے اندر ہی شادی ہو گئی۔ شادی بہت دھوم دھام سے نہیں کی گئی تھی کین دلمن کو خوب اچھی طرح سنوارا کیا تھا۔ اسے ابٹن کے بعد مہندی اور مهندی کے الد گلب کی خوشووکل میں بایا گیا تھا کیونکہ جن صاحب خوشبو کے دلدادہ تھے۔ پھراسے <sup>رام</sup>ن کا سرخ جو ڑا پہنایا گیا۔ سماگ کا جو ڑا پہنتے وقت وہ بے خودی میں جھومنے گلی۔ ہاہر مردوں کو اس کی اطلاع ملی تو عامل صاحب نے آ کر پردے کی آ ژمیں کھڑے ہو کر کہا۔ انہم تماری شرط بوری کر رہے ہیں۔ برکت سے اس لڑکی کا فکاح پڑھایا جا رہا ہے۔

اب م اسے بریشان نہ کرو۔" عال صاحب کے کہتے ہی زلیخانے جنون کی حالت میں جھومنا بند کر دیا۔ وہ پھر ہوش مل آئی تھی۔ نکاح پڑھانے کے بعد برکت اے اپنے گھر میں لے آیا۔ اس کی دکان کے ملتھ تی اس کا ایک چھوٹا سا تمرہ تعلہ وہ اسے دلهن کی طرح سجانا چاہتا تھا لیکن سجادت سے زیادہ صفائی کی ضرورت تھی کیونکہ وہاں ایک معمول جن کی آرورفت شروع ہو تنی گ- ای لئے اس نے تمرے کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد بستریر سفید جادر بجھائی۔ اللہ کے پھول نمیں ملے تھے اس کئے گلاب کا پانی چھڑک دیا تھا۔ جب اس نے زکھا کو لا زلیخا کے خلق سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے کوئی مرد بول رہا ہو۔ حقیقاً وہ ک مرد کی آواز نہیں تھی بلکہ جنون کی حالت میں اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ آ نگن میں بین ہوئی تمام عورتیں سہم سم کر اپنی جگه سٹ منی تھیں۔ اگریتی کی خوشبو اور ع<sub>ود ی</sub> دھوئیں میں سارا ماحول دھندلا کر پُراسرار بن گیا تھا۔ عامل اپنی گرجدار آواز میں کمیہ

" تجفي جانا ہو گا۔ میں بت برا عامل ہوں۔ تیرے جیسے نہ جانے کتنے ہی جنات کے ر ے عشق کا بھوت اتار چکا ہوں۔ تو زیردئ اسے اپی ملیت بنا کر اس پر ظلم کرر

آوا ز سنائی دی۔ " یہ لڑکی مجھے پسند کرتی ہے "میں النے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ " "تو جھوٹ کتا ہے اول انسان ہے ایے کی انسان سے بی بیابی جا سکت ہے ، تچ

بحرائی ہوئی آواز سائی دی۔ "کسی انسان سے اس کی شادی کرو مے تب بھی میں اس كے ساتھ رہوں گا۔ اے كوكہ يہ آئكن چھوڑ كردوسرے آئكن ميں چلى جائد أ مجھے اینے عمل سے تسخیر نہیں کر سکے گا' میں اس مخص کے عمل سے بندها ہوا ہوں جو چالیس راتوں سے و ملیفہ پڑھ رہا ہے۔ نہ میں اسے چھوڑ سکتا ہوں 'نہ اس محض کے عمل ے آزاد ہو سکتا ہوں۔"

"لُو كيا جابتا كو صاف بنا د\_\_" "میں چاہتا ہوں کہ بید لڑکی ساتھ والے آگئن میں چلی جائے " کیونکہ میں اس آگئن سے بندھا ہوا ہوں۔"

عال نے گرجدار آوازیس پوچھا۔ وکیانو برکت علی کی باتیں کررہا ہے۔" "بال و ميرا آقا ہے۔ نه ميں اس كے عمل سے آزاد موسكا مول اور نه بى ال لڑی سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ اگر اس لڑی کی بھلائی چاہتے ہو تو میرے آتا ہے اس کی

یہ سنتے ہی ساری عور تیں ایک دوسرے کامنہ تکنے لگیں۔ برکت علی جو اینے آتان میں کھڑا ہوا تھا اس کے دل کی دھڑ کئیں اتن تیز ہو گئی تھیں کہ وہ سنبھل نہ سکا۔ دھپ سے زمین پر بیٹے کیا۔ اپنے کانول سے س کر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چلہ کامیاب ہو گیا ہے۔ ایک جن اس کا محکوم بنتے ہی ذلیخا جیسی حسین لڑکی کو اس سے

كر سيج ير بنمايا تو سائس ليت موت سرخ كلب نے چولوں كى كى بورى كردى۔

و مجھے خوشبو جاہے اگر بتی جلاؤ میال عود و عنر کی مسک کیول نہیں ہے؟" وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ "مجھے یاد شمیں رہا تھا' میں ابھی خوشبو کا انظام کر؟

وہ بھاگا ہوا اس مرے کے دروازے سے نکل کر دوسرے کمے میں کیا۔ اس

كرے كو وہ دكان كے طور پر استعال كرا تھا۔ دكان خالى مونے كے باوجود بالكل ہى خالى

نہیں تھی عود اور اگر بی جیسی چھوٹی چھوٹی پہریں موجود تھیں۔ وہ جلدی سے عود اور اگریں لے آیا اگریں سلگانے کے بعد وہ ایک انگیشی میں انگارے دہکانے لگا۔ تاکہ عود کا

خشبودار دھوال مرے میں تھیل جائے۔ اس کے دل میں الچل س مجی ہوئی تھی کہ کسی

طرح جلدی سے یہ ناگوار فرض انجام دے کر خوشگوار فرض ادا کرنے کے لئے ولمن کے ہاں پہنچ جائے۔ الله الله كرك اس في كسى طرح ابناكام انجام ديا- چرانية كانية دوباره ولهن كى

ہے بر آ کر بیٹھ گیا مگر دلهن ابھی تک جھوم رہی تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ اب اس مرے میں کیا کی رہ گئی ہے؟ اس نے جینجو ڑنے کے لئے ہاتھ برهایا تو زلیخانے اں کا ہاتھ جھنک دیا۔ وہ دلمن کے اس ردعمل کے لئے تیار نہیں تھا۔ چاریائی کے سرے پر بیٹیا ہوا تھا۔ دلهن کا ہاتھ پڑتے ہی فرش پر الٹ گیا۔ اس وقت پنۃ چلا کہ تندرستی ہزار المت ہے کیونکہ زلیخا صحت مند تھی اور وہ جالیس راتوں تک جاگ جاگ کر سو کھی لکڑی

وہ جلدی سے کپڑے جھاڑ تا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے بقین تھا کہ زلیخا کے ہاتھوں نے نمیں بلکہ اس کے معمول جن نے اپنی معثوقہ کے پاس سے اسے مثایا ہے۔ اس نے ذراسهم سهم کر شکانت کی۔

''یہ کیا حرکت ہے؟ تمہاری تمام شرطیں پوری ہو چکی ہیں۔ میں نے یمال خوشبو کا می انظام کر دیا ہے' اب یمال سے جاؤ۔" "میں نہیں جاؤں گا۔" زلیجانے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ "میں نہیں جاؤں گا۔ تم

" پہ کیا بیہودگ ہے؟ زلیخا میری منکوحہ ہے تم اس تمرے میں نہیں رہ کتے۔"

"زلیخا میری ملکیت ہے۔" مردانہ فتم کی آواز نے کما۔ "میں اُسی وقت تمهاری الطاعت قبول کروں گا جب تم زکنخا ہے دستبردار ہو جاؤ گے۔" " یہ کیے ہو سکتا ہے؟ میں نے آج ہی بہتی والوں کے سامنے نکاح پڑھوایا ہے۔

وہ سرخ گھو تگھٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اب تک وہ اسے دیوار کے شگان پر دیکھتا رہا تھا۔ اب تک جو کچھ دیکھا تھا وہی قیامت جگانے والا سرایا اس کے سامنے تھا۔ ار وقت وہ سوچ رہا تھا کہ وہ چالیس راتوں تک کمی جن کے لئے عمل پڑھتارہا تھایا زلفا کے كئ - انعام مين تو زليخاي ملى تقى - اس كادل مچل رباتها كه وه اس كا هو تكهت الهاكرار جاند سے مکھڑے کو دیکھیے جو پاس والے آنگن سے طلوع ہو کراس کے دل کے آسان پ

وہ گھونگھٹ والی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے کھٹنے پر رکھے س 'جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ برکت نے پہلے اپنا دہلا پتلا سا ہاتھ اس کے مکصن جیسے ملائم ہاتھور مرر کھ دیا۔ دل کی بے قراری اور بردھ گئی کیونکہ اسے چھونے سے پہلے ہی خون تیزی۔ گردش کرنے لگا تھا' اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ومیں میں ممس دیوار کے شکاف سے دیکھا کرتا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ تم چھوا ے کیسی لکو گا۔ ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے چھول کی ملائم پتی پر ہاتھ رکھ د

یہ کمہ کراس نے اس کے گھو تھے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور اسے آہے: آبستہ اٹھانے لگا۔ سرخ گھو تکھٹ کے پیچے سے صبح کا چرو روش ہو رہا تھا' بلاشہ ال جَكُمًا مَا هوا حسن تھا كه آئكھيں نہيں ٹھہررہی تھيں۔ وہ پلکيں جھپک جھپک كراس مكورَ حسن کو دیکھ رہا تھا۔ " ہائے میں نے تو مجمی سوچا بھی نہیں تھا کہ تیرے جیسی حسین عورت مجھے مل جائے گ- ایمان سے جب تو آگن میں چلی تھی تو میرے دل میں تیرے قدموں کی دھک

تیرے جیسی حسینہ کو حاصل کرنے کے لئے راتیں جاگ کرچلہ کاٹنا پڑتا ہے........" اس کی بات حتم ہوتے ہی وہ آہستہ آہستہ جھومنے گئی۔ برکت بو کھلا سا گیا۔ ال نے ہچکیاتے ہوئے یو جھا۔ "بير ..... بير تجھے کيا ہو رہاہے؟"

سنائی دیتی تھی۔ وہ شیرو تو پاکل کا بچہ ہے ، تجھ پر بری نیت رکھتا تھا مگریہ نہیں سمجھتا تھا ک

یہ کمہ کراس نے زلیجا کے دونوں شانوں کو تھام لیا تاکہ اس کا جھومنا بند ہو جا<sup>ئ</sup> مكروه سركو إدهر أدهر جھنكنے لكى۔ كھو تكھٹ إدهرے أدهر مبوكر سرے ڈھلك كيا۔ جم وہ بھرائی ہوئی آدازے کئے گی۔

آج ہی اے کیے چھوڑ سکتا ہوں' زلیخا میری ہے یہ میرے گھرے نکل کر کہاں

گذم O 189

یعین دلا دیا گیا تھا کہ دولت اور خوش حال خود بخود اس کے قدموں کو چومنے آئے ہے یہ دورکان میں آکر حسب معمول فرش پر پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ م

ا۔ وہ بابا صاحب یاد آرہے تھ'جن کے دیے ہوئے تعویز اور یاد کرائے ہوئے ہوئے ہوئے النا اثر دکھاتے تھے۔ اگر موجود ہوتے تو وہ ان کے پاس جاکر زلیخا پر سے جن النا اثر دکھاتے تھے۔ اگر موجود ہوتے تو وہ ان کے پاس جاکر زلیخا پر سے جن ایک کا تعویز کے کا تعویز کے کا گارٹی نہیں تھی اگر النا اثر ہاتو جن ذلیخا پر سے اثر کر اس پر سوار ہو جاتا۔ بسرطال اب بابا صاحب کے متعلق سوچنا

ہو) تو جن زمیحا پر سے اگر کرا ک پر سوار ہو جا ۔۔ افول تھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔

تموڑی دیر بعد اس نے اپنی دکان کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ کیونکہ آدھی رات ہو چی فرق فرش پر بیٹھ کر دھی دھی آواز میں پڑھنے لگا۔ دو گھنٹے کے بعد اس کے دھنے نے اپنا اثر دکھایا۔ باہر سڑک پر کھلنے والے دروازے پر اسے چند سفید پوش نظر آئے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کچھ اٹھائے ہوئے تھے اور کیے بعد دگرے دکان میں داخل ہو کران کے آگے چی بھٹک رہے تھے۔ کچھ سامان اِدھراُدھر کررہے تھے اور کچھ سامان ورم کردہے تھے اور کچھ سامان میں داخل میں داخل ہوئے ہوئے ہوئے کہ سامان اِدھراُدھر کردہے تھے اور پچھ سامان مدونے ہوئے ہوئے ایک میں بند کرلیں اور جھوم جھوم کر پڑھنے میں مدونے ہوگا۔

مجولے ہوئے پیٹ کی طرح بھر گئی تھی۔ اسے اجانک ہی اتن خوشیاں ملی تھیں کہ وہ ساری رات سونہ سکا۔ اذان سے پہلے ندادیر کے لئے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح آٹھ بجے ایک گاہک نے دروازے پر دستک " یہ ای گھریں رہے گی تم بھی ای گھریں رہو گے اور میں بھی ای گھر میں رہو گے اور میں بھی ای گھر میں گا۔ ہم تینول آپس میں بندھے ہوئے ہیں۔ اگر تم اس مضبوط بندھن کو تو ژنا چاہو بری طرح تباہ ہو جاؤ گے۔ تمہاری کھویڈی الٹ جائے گی اور تم پاگل ہو کر اپنے کی طرح تباہ ہو کر اپنے کی طرح ہوئے اوھر اُدھر بھاگتے بھرو گے۔ اگر رہتے کی اس تگڈم کو بر قرار رکھو آت ہی رات سے تم دولت مند بننا شروع ہو جاؤ گے اور ساری زندگی عیش کرنے ہی ۔

وہ سرتھام کر فرش پر اکروں بیٹے گیا۔ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس کے مقابلے ،

انسان ہو تا تو وہ زلیجا کے لئے لڑ پڑتا۔ اس نے شیرو بھیے بدمعاش کو سیدھا کر دیا تھا گر

جن کو اپنے رائے سے کیسے ہٹا سکتا تھا؟ وہ اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ اگر وہ زلیج

دستبردار ہو تا ہے تو صرف ایک حسین عورت ہاتھ سے جاتی ہے گر جن سے تا تیا

دوستی قائم رہ سکتی ہے اگرچہ جن اس کا معمول تھا لیکن ای شرط پر اس کے تھم کی ا

کر سکتا تھا کہ ایک عورت ان کے درمیان فساد کا باعث نہ ہے۔

کر سکتا تھا کہ ایک عورت ان کے درمیان فساد کا باعث نہ ہے۔

عورت تو ازل سے ہی فساد کی جڑ ہے۔ اس وقت دانشمندی کی تھی کہ وہ اس

ورت و ارس علی صادی بر ہے۔ اس دف دا مدن یک کی او وہ اس کی بر ہے۔ اس دف دا مدن یک کی او وہ اس کی بر کو اپنے ہوئے کہا۔
عجیب طرح کے محکوم ہو اپنا ہی تھم منواتے ہو گریاد رکھو اس کے بعد اگر تم میرے منیں آئے تو چرمیں تہماری کوئی بات نہیں مانوں گا۔"
دھی تہمارے رکام آؤں گا جاتا ہو، جال بعث کی دائے میں اس کے تعد اس مد

"میں تہمارے کام آؤل گا۔ جاؤ اور جہاں پیٹھ کر وظیفہ پڑھاکرتے تھے وہاں بیٹھ کر وظیفہ پڑھاکرتے تھے وہاں بیٹھ کر وظیفہ پڑھاکر اور آدھی رات کے پھر پڑھنا شروع کر دو۔ آج جعرات ہے ہم جعرات کو بھی کرنا اور آدھی رات کے دکان کا اگلا دروازہ کھلا رکھنا۔ جو کچھ تہمیں نظر آئے اسے خاموشی سے دیکھتے رہنا۔ بھو اگلا دوازہ بند ہو جائے تو پھراطمینان سے سوجانا۔ اب جاؤیمال سے۔"
وہ اگلا دوازہ بند ہو جائے تو پھراطمینان سے سوجانا۔ اب جاؤیمال سے۔"

ے باہر آکراس نے حسرت بھری نظروں سے ایک بار زلیخا کی جانب دیکھا۔ اب وہ تجھوم مہی تھی پُرسکون ہو گئی تھی۔ عود کا خوشبودار دھواں تمام کمرے میں پھیل گیا تا اس لمراتے ہوئے دھویں میں دہ بھی چھپ رہی تھی اور بھی تا اس لمراتے ہوئے دھویں میں دہ بھی چھپ رہی تھی اور بھی تا نظر آ رہی تھی۔ اس دروازے کے ساتھ ہی دکان کا دو سرا دروازہ تھا۔ نظر بذلیے والی تھی۔ دروازہ چھوڑ کر دو سرے دروازے میں داخل ہونے کے بعد اس کی تقدیم بدلنے والی تھی۔

"برکت چالیس دن پورے ہو گئے " تیری شادی بھی ہو گئی اب تو د کانداری شروا

وہ آئکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دکان کا وہ دروازہ جو سڑک کی طرف کھاتا تیاں

کھلا ہوا تھا۔ حالانکہ سونے سے پہلے اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا قل

المرائع مامنے تو برے برے بھوت بھاگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سالے کا جن بھی

برکت کی دکان میں جو معجزہ پیش آیا تھا اے دمکیر کر بستی والے برکت سے بہت

راده متاثر ہو گئے تھے۔ وہاں اس کے جاہنے والے زیادہ تھے مگر کھے کاروباری دسمن بھی

بدا ہو گئے تھے۔ اے کسی کی کیا پرواہ تھی۔ اس کی مدد کرنے کے لئے جنات کے پوشیدہ

" ان موجود تھے۔ مبح اٹھنے کے بعد برکت کو دو پسر تک اتن فرصت بھی نہیں لی کہ وہ ایک

ردوازے سے نکل کر دوسرے دروازے پر زلیخا کی خیریت معلوم کرتا' دوپسر کو اس نے

"اب ایک گھنے کے لئے کھانے کا وقفہ ہے وکان بند کررہا ہوں م اوگ جاؤیاں

اس نے گاہوں کو دکان سے نکال کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ جب وہ آتان

من آیا تو زلیخا ..... چھیر کے نیچ چو لیے کے سامنے بیٹھی کھانا تیار کر رہی تھی۔ صبح

قسل کرنے کے بعد وہ ایسے تکھر گئی تھی جیسے نو فیز کلی عینم سے تر ہتر ہو کر کیل گئی ہو-بزرگ کے لباس میں گلائی چرہ وک رہا تھا۔ چو لیے کے لیکتے ہوئے شعلے اس کے ر خداروں تک اپنی سرخی پہنچا رہے تھے۔ وہ محویت کے عالم میں جلتی ہوئی کنڑی کو دیکھ

ری تھی اور زیر اب مسرا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کمال پینی ہوئی تھی۔ برکت نے اسے اللب كياتو وه ايك دم سے چونك كئ اور تھراكراسے ايے ديكھنے كى جيسے كوئى اجنبى اس

کے ساک کے آنگن میں آگیا ہو۔

" زلیخا! کیا سوچ رہی ہے؟ دمکیم آج گتنی آمرنی ہوئی ہے' پورے سات سو روپے ، یں۔اس بہتی میں آج تک کسی نے بھی سات سو رویے کی دکانداری نہیں گی ہے۔'' وہ اس کے سامنے اکڑوں بیٹھ گیا اور اینے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے چھوٹے

الیا نوٹ اسے دکھانے لگا۔ زلیجانے سر جھکا کر سخصیوں سے نوٹوں کی طرف دیکھا کھر

چی کے پرے ہاندی اتارتی ہوئی بول-"اب جائے عسل کر لے۔ میں تیرے لئے تمرے میں کھانا لے کر آتی ہوں۔"

برکت منہ کھول کر اے حسرت سے دیکھنے لگا۔ وہ بیوی کی طرح کھانا ایکا رہی تھی۔ اک کے کھانے پینے اور نمانے کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کے باوجود آدھی بیوی تھی اور ........ آدهی جن کی معثوقہ تھی۔ ایسا تگڈی رشتہ تھا کہ دن کو اس کی خدمت کرتی اور

السر کواس کی وہ جو نظر نہیں آتا تھا۔ برکت نے بدی حسرت سے کہا۔

دروازے پر کھڑا ہوا گاہک جیرانی سے دکان کو ڈیکھ رہا تھا جو پچھلی شام تک خال تھی اور اب مال سے بھری پڑی تھی' اس نے حیرانی سے یو جھا۔ "بركت! يه كيا تماشا ب اقا ال كمال س آكيا؟" برکت نے سوچاکیا جواب دے؟ خود اس کی سمجھ میں نمیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی جنات ہاتھوں میں سامان لئے کھلے ہوئے دروازے ہے ان

آتے ہیں اور جب وہ دروازے کو اندر سے بند کر لیتا تھاتو آگھ کھلنے کے بعد دروازہ کا ملتا تقا۔ وہ ایسے جناتی راز دوسروں کو کیسے بنا سکتا تھا۔ پھر بنانے کی ضرورت بھی کیا تھی۔ خود ہی گاکہ کی سمجھ میں آگیا کہ برکت نے چلہ کاٹ کر جنات کو اپنا تابع فرمان بنالیا ہے۔ اب اس کی دکان میں کس چیز کی تمی ہو سکتی ہے؟

ایک گاکب کے ذریعے یہ خبرساری بستی میں مچیل گئے۔ مرد عور تیں اور یج سب بی وہاں آ کر نیرانی سے اس دکان کو دیکھنے گئے۔ دکان کے بیج میں برکت خوشی سے دانت نکالے بوں بیٹا ہوا تھا جیسے لوگ چڑیا گھر میں اسے دیکھنے آئے ہوں۔ گاہوں کی بھیڑ بڑھ ' گئی تھی۔ ہر گاہک اپنی ضرورت کی چزس خریدنے کے لئے اسے إدھر أدھرے آوازیر

دے رہا تھا۔ آخر پریشان ہو کر اسے تمام گاہوں کو ایک قطار میں کھڑا کرنا پڑا۔ بہتی کے دومرے دکاندار اسے حمد سے اور حسرت سے دمکھ رہے تھے گراس سے کھل کر دشمنی اُ اظهار نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی یہ سوال نہیں اٹھا سکتا تھا کہ اس سنگلے دکاندار کی دکان ٹر اتنا مال کمان سے آگیا۔ ایک نے کما۔

"معلوم موتا ب سالے نے کمیں ڈاک ڈالا ہے۔" دوسرے نے سم کر کما۔

"ارے آہستہ بول اگر اس کے تھم کی تغیل کرنے والے جن نے س لیا تو تمرک شامت آجائے گی۔"

دوسرے نے کہا۔ " کچھ بھی ہو ہمیں اپنے کاروبار کو بچانے کے لئے اس کمنت ؟ چوری کا الزام لگانا ہو گا تاکہ پولیس والے اس کے پیچیے پڑ جائیں۔ پولیس والوں 🖰

"میاں بیوی کا رشتہ ایہا ہوتا ہے کہ مرد اپنی عورت کے قریب کسی کا سایہ بی برداشت نہیں کرتا مگر ہماری ازدواتی زندگی کا ایک تیسرا شریک آگیا ہے۔ زلیخا کیا ت<sub>یرے</sub> دل میں میری محبت نہیں ہے؟"

"اليى بهى بهى باتيں نه كر-" وہ جلدى سے اٹھ كر كمڑى ہو گئى- "كيا أو تاہ ہوا چاہتا ہے- اس مكان ميں دو كمرے بيں- دكان والا كمرہ تيرے لئے ہے اور جس كر ميں ميں رہتى ہوں وہ اس كے لئے ہے- اگر أو دولت كمانا چاہتا ہے تو اپنى بحلائى كے لئے ميں ميں رہتى ہوں وہ اس كے لئے ہے- اگر أو دولت كمانا چاہتا ہے تو اپنى بحلائى كے لئے ا

اور میری بھلائی کے لئے میرا خیال چھوڑ دے۔ اگر تو محبت کی باتیں کرے گا تو تیرا ور معمول میرا بھی دشمن ہو جائے گا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں پھر جنون کی حالت میں اپنے

کیڑے بھاڑنا شروع کر دوں۔" اس نے جلدی سے توبہ کے انداز میں گالوں کو پیٹیتے ہوئے کہا۔

ا ان منظ جلد فی عرب سے اعدار میں مورج ہم دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ دولت بھی استراکی ہیں ہے۔ دولت بھی

ہاتھ سے جائے گی اور تو بھی نمیں ملے گی مگر میں کیا کروں۔ اس وقت تحقید دیکھ کرمیراول بے اختیار کتا ہے کہ میں تیرا خاوند ہوں۔"

"فاوند تو ہے۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ میں ایک بیوی کی طرح ساری عمر تیری فرمت کرتی رہوں گی۔ تیرے خدمت کرتی رہوں گی۔ تیرے کئے کھانا پکاؤں گی، تیرے آرام کا خیال رکھوں گی، تو میری مجبوری کو سجھتا ہے، میں اس سے زیادہ تیرے کام نہیں آ سکوں گی۔"

"الله على بي مجور مول أو بي مجور به مكر دن كے وقت مم ايك دوسرك كا خيال ركھيں گے۔ ايك دوسرے كى چاہت كرتے رہيں گے۔ موسكتا ہے كہ وہ جن بجي

تخبّے چھوڑ کر ممی دوسری اڑی پر عاشق ہو جائے۔ پھر تخبّے اس سے نجات مل جائے گی۔ بجر تُو دن رات کے لئے میری بن جائے گی۔"

ی در ایک سرد آه بھر کر بولی۔ ده ایک سرد آه بھر کر بولی۔

''امید پر دنیا قائم ہے۔ ہم بھی امید کے سارے زندہ رہیں گے۔ تو ابھی بہت پریشان نظر آ رہاہے لایہ روپ جھے دے اور جا کر عسل کر لے۔''

برکت نے اے روپے دیتے ہوئے کملہ

"تَوَ مِيرِي كَمَرِوالى ہے۔ مِيرِي كمائى "تيرے نى باتھوں ميں جائے گی۔ مِيں ايك اوج كى تجورى خريد كر لاؤں گا تُو اس مِيں پينے ركھنا۔ ہمارے گھر مِيں جنات كا پسرہ ہے كوكا چورى كرنے كى جرأت نہيں كرے گا۔"

وہ زلیخا کو تمام روپے دے کر عسل کرنے کے لئے چلا گیا۔ عورت بیوی بن کر گھر

یں قدم رکھتے ہی خاوند کی کمائی کی حقدار بن جاتی ہے۔ وہ نصف شریک حیات ہونے کے اور دفتہ رفتہ اپنے حقوق کا دعویٰ کرنے گئی۔ وہ برکت سے روز کی آمدنی لے کراپنے اور کہت کو صرف پان سگریٹ کے پہنے دیتی تھی۔ بھی برکت سو بچاس رکھ لیتی تھی۔ بھی برکت سو بچاس

ہ کرتا تو وہ بھڑا کرنے لگتی۔ "استے رویے لے کر کیا کرے گا؟ کیا ضرورت آپڑی ہے۔ جھے بتا پھر میں دوں

» کے بر جب میں ضرور تعن پیش کر آگ یا سے ایک دن کے لئے شہر جاتا ہے اور شہر

رکت بہت سی ضرور تیں پیش کرتا کہ اسے ایک دن کے لئے شر جانا ہے اور شر بے دکان کے لئے کچھ مال خرید کرلانا ہے۔

"د کان کے لئے کچھ خریدنا چاہتا ہے تو اپنے معمول سے پیسے طلب کر۔ ہم چھ ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر جعرات کی رات کو بھی دکان کی ضرورت کا سامان پہنچ جاتا ہے' مجی بوے بوے نوٹ دکان کے فرش ہر پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ تیرے جنات مال سے اور

ندر قم سے تیری مدد کر رہے ہیں تو پھر مجھ سے پینے کیوں مانگنا ہے؟" "اس لئے مانگنا ہوں کہ دکان سے جتنے بھی پینے آتے ہیں وہ سب تُو اپنے پاس چھپا کئر کہ ا

اس سے ماسا ہوں کہ وہان سے بعث ہی چیے اسے ہیں وہ سب واپ پی کی پھیا کرر کھ لیتی ہے جو رقم ایک بار تیرے پاس چلی جائے وہ دوبارہ نظر نہیں آتی پتہ نہیں کمال چھیا کرر کھتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے ایک جھلک دکھا دیا کر۔"

"د مکھ کر کیا کرے گا؟ مرد کے ہاتھ میں پیے رہیں تو وہ دوستوں میں جا کر کلچھرے الاتے ہیں اگر گھر کی عورت لگام دے کرنہ رکھے تو پھروہ فضول خرجی کے عادی ہو جاتے ایں۔ یہ لے بچاس روپ۔"

برکت نے بچاس روپے لیتے ہوئے کہا۔ "بیشہ او جھڑ کر چیے دیت ہے۔ وہ بھی ضرورت سے کم ہوتے ہیں گر جھے یہ بھی

انچالگتا ہے۔ رزتے جھڑتے وقت یوں لگتا ہے جیسے ہم واقعی میاں یوی ہیں۔"
"پچ بات تو یہ ہے کہ میں بھی اس لئے لاتی جھڑتی ہوں۔ ایسے وقت مجھے احساس
الوتا ہے کہ میں اس گھرمیں تنا نہیں ہوں میرا ایک خاوند ہے جس کی کمائی میرے ہاتھوں
میرا ہتی ہے اور وہ مجھ سے ایک ایک پنیے کے لئے لاتا ہے۔ اللہ اس لڑائی میں کتی
الزوج ہے۔ "

برکت اس کی باتیں من کر تھوڑی در کے لئے جن کو بھول جاتا تھا۔ زلیخا اسے سر سے پاؤل تک اپنی ہی اپنی نظر آتی۔ اس کی باتیں 'اس کی چاہتیں' اس کی توجہ اور اس کی فرمت گزاری سب برکت کے لئے تھیں۔ یہ اتنی ساری مسرتیں اسے بھلا دیتی تھیں۔

ووہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میری دکان کے سامنے جب سے ان کی دکانداری خراب ہوئی ہے وہ مجھ سے جلنے لکے ہیں۔ اب ان کابس نہیں چل رہا ہے تو مجھ پر چوری کا الزام لگارے ہیں۔ کیا میں آپ کو چور نظر آتا ہوں؟ میں تنا آدمی ان کی دکانون میں جا کے

ولے وال سكتا موں۔"

تفانیدارنے غصے آئے کے بورے پر ہاتھ مارتے ہوئے کا۔

"تم تنا نہیں ہو۔ چوری ڈیمتی کے لئے تم شیرو سے مدد لیتے ہو اور اس سے مل کر جوری کرواتے ہو۔ میں نے شیرو کو بھی دیکھا ہے آج کل وہ فیتی کیڑے بین کر اکڑ یا پھرا ہے۔ اس کی الگیول میں سونے کی الگو ٹھیال ہوتی ہیں اور اس کی جیب میں بیشہ برے

برے نوٹ نظر آتے ہیں۔ یہ سب کمال سے آتا ہے؟" "میں کیا جانوں۔ آپ کو شیرو سے پوچھنا چاہئے۔"

"میں نے بوچھا تھا۔ چور بھی میہ نہیں کہتا کہ وہ چور ہے' وہ کہتا ہے کہ اس نے شہر میں ایک دکان کھول لی ہے اور وہال این دور کے ایک رشتے کے بھائی کو بھا دیا ہے مگر میں نمیں مانا۔ میں سب جانتا ہوں۔ وہ شہروالی دکان میں ہے۔ تم اور شیرو اس دکان کی

ا آمل کے حصے دار ہونے "فانیدار صاحب! میں توشیرو کو دور ہی سے سلام کرتا ہوں۔ آپ جو چاہیں مجھ پر الزامات لگائيں ليكن سي آخر سي مو ائے مجھے جنات كى حمايت حاصل ہے۔ آپ اپنے طور

پرجو کچھ بھی کرنا جاہیں کریں۔" "میں اپنے طور پر ہی میمال کچھ کرنے آیا ہوں۔ تم مجھے یہ بٹاؤ کہ یہ جنات میمال ک آتے ہیں؟"

"جعرات کو آدهی رات کے بعد 'اور آج جعرات ہے۔"

تھانیداد نے اپنی مٹھیاں جینیجے ہوئے کہا۔

"المچى بات ہے۔ آج آدھى رات كے بعد ميں يمال آكر تمهارے جنات كو سمجھ

اس کی بات حتم ہوتے ہی دوسرے کمرے سے زلیخا کے تیقے سائی دیے۔ برکت قانیرار کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا دو سرے مرے میں گیا۔ زلیخا فرش پر بیٹھی جھوم رہی تھی۔ مروهن رہی تھی اور اڑتی ہوئی ریشی زلفوں کے سائے میں قبقیے لگارہی تھی۔ برکت نے فور اُ ہی سب سے پہلے اگر بق سلگائی۔ اس کے بعد بوچھا۔

"کیابات ہے' اتنے عرصے کے بعد زلیخا کو پھر کیوں پریشان کر رہے ہو؟"

برکت سے سوچ کر مبر کر لیتا تھا کہ وہ حسینہ اس کی بیوی بینے کے بعد اس کے بالکل تر ضرور ہے لیکن وہ اب تک اسے دیوار کے شگاف سے دیکھ رہا ہے اسمی دن تو وہ ج بس وہ اس طرح مبرو شکر سے زلیخا کو دمکھ کر دن رات گزار رہا تھا اور ;

متی کہ دن بدن چول کی طرح تھلتی جا رہی تھی۔ ہیشہ بنتی کھلکھلاتی رہتی۔ بوڑ واکثرے خیال کے مطابق اب اس پر مسریا کا حملہ نمیں ہو تا تھا۔ اگر جنات کی قوم: کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ جن اس کا علاج کر رہا تھا۔ وہ مکمل طور سے ایک سماگن زندگی گزار رہی تھی۔ گھرے باہر برکت کی واہ واہ ہو رہی تھی۔ بہتی والے اس قسمت ير رشك كر رہے تھے كيونكه وہ دولت سے بھيل رہا تھا۔ ايسے ہى وقت ايك، تھانیدار اس کی دکان میں پہنچ گیا۔ اس نے دکان میں آتے ہی کما۔ دکیا حال ہے برکر

آج كل قويانچول كمي مين بين- آخريد كياتماشا ب؟" "بير الله كي دين ب وه اي طرح چير پهاژ كر ديتا ب." تھانیرار نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"چپرس طرف سے پھتا ہے؟ مجھے تو کمیں سے ایک سوراخ بھی نظر نہیں آ "ميرے كنے كامطلب يہ كى ....."

"میں تمهارا مطلب خوب سمجھتا ہوں۔ تم یہ کمو کے کہ تم نے جناتی عمل بڑھا اس کے نتیج میں تہیں یہ دولت مل رہی ہے۔ مربولیس والے بھی جنات سے کم میں ہوتے عین اس وقت تمارے سرے جن الائے آیا ہوں۔ صاف صاف بتاؤ کہ ب برکت نے بریشان ہو کر کما۔

"دمين من آپ كو كيا بتاؤل؟ من مجمى جموث سي بولنا من في آيي آ كمول-جنات دیکھے ہیں۔" تعانیدار نے سخت لیج میں کما۔

"میں بھی تمهارے جنات کو دیکھنا جاہتا ہوں۔"

"انسیں صرف میں دیکھ سکتا ہوں وہ کسی اور کو نظر نہیں آئیں گے۔" '' کواس مت کرو۔" تھانیدار نے گرج کر کہا۔ "یماں کے چند دکانداروں نے ؟ سے شکایت کی ہے کہ ان کی دکان کا ال تمهاری دکان میں پہنچ جاتا ہے۔" ضرور ملنی چاہئے۔ آج جعرات ہے تمام بستی والے جانتے ہیں کہ آج کی رات تیرے یاس جنات آتے ہیں'کیا تو تھانیدار کو ان کے ذریعے سزا نہیں دلائے گا؟ اس نے تھے

"شیرو' غصہ تو مجھے بھی آ رہا ہے کیکن مجھ میں صبر کرنے کی عادت ہے۔ مجھے یقین

شرو وہاں سے جیب جاپ چلا گیا۔ جب رات آئی تو وظیفہ پڑھنے کا وقت آگیا۔

ہے کہ جنات خود ہی اس کا مزاج درست کر دیں گے۔ اب تو یمال سے جا۔ میں نہیں

برکت کو نسمی نولیس والے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دیانتدار تھا' لوٹ کا مال نہیں کھا رہا تھا۔ جو کچھ جنات اسے دے رہے تھے اسے وہ حلال کی آمدنی سمجھ کر قبول کررہا تھا۔ اس

کے وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر اس رات بھی پڑھنے کے لئے بیٹھ گیا۔ آدھی رات ے کچھ پہلے ہی تھانیدار اپنے ساتھ چند مسلح ساہیوں کو لے کر تھانے سے نکلا لیکن برکت

ر ک دکان تک چنی سے پہلے ہی چند نقاب بوشوں نے اسیس گھرلیا۔ اس کے نتیج میں جم

كرمقابله موار دونول طرف سے كوليال چلنے لكيس- تمام سابى الجھ تربيت يافتہ تھے۔

انہوں نے فائرنگ کرتے ہوئے کتنے ہی نقاب پوشوں کی لاشیں گرا دیں جو باتی بیج وہ

منتشر ہو کر إدهر أدهر بھا كئے لگے۔ ان كا پيچھا كرنے كے لئے ساہيوں كو بھى منتشر ہونا پڑا۔

تھانیدار بھی ایک نقاب پوش کے پیچھے دو ڑتا چلا گیا۔ شاید بھاگنے والے کو اس کاعلم نہیں

تھا کہ رات کی نیم تاریکی میں تھانیدار اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا برکت کے مکان

کے مشرقی جھے میں پنچا۔ وہاں کی او کی دیوار پر ایک بار شیرو نے کمند ڈال کر چڑھنے کی

کوشش کی تھی۔ اس رات پہلے ہی کمند ڈال دی گئی تھی۔ دیوار کی بلندی سے رسہ لٹک

رہا تھا۔ بھاگنے والا رے کے سارے تیزی سے دیوار پر چڑھنے لگا۔ وہ نصف بلندی تک

عابتاكه بوليس والے تحقِ ميرے ساتھ ديكھ كر پھرنے الزامات تراشنا شروع كرديں-"

مجمر میں جراکت نہیں ہے۔"

د میری مرضی میہ ہے کہ تو میری دکان میں نہ آیا کر۔ ابھی تھانیدار یہال آیا تھا اور

تيري طرح مجھے بھی چور بنا کر چلا گيا۔"

شیرونے دکان کے باہر ہی کھڑے ہو کر کہا۔

" يى تو مى بوچى آيا مول كه وه تھانيدار كيا كمه رہا تھا- ميرے پاس آكروه كم

میں تھے سے کئے آیا ہوں کہ تھانیدار نے تھے جیے آڈی کی قومین کی ہے اس کی سزااے

بخت الزام لگار ما تھا کہ میں ڈاکے ڈالتا ہوں اور چوری کا مال تیماری دکان میں پہنچا تا ہوں۔

چور کما ہے مرغصے سے میرا خون کھول رہا ہے۔"

پہنچا ہی تھا کہ تھانبدار نے للکار کر کہا۔

زلناک بحرائی موئی آواز کرے میں کو نج گئی۔

واپس نہیں جائے گا۔"

خدا کے لئے اس وقت چلے جائیں۔"

اور چاریائی پر لٹا دیا۔

میں یہاں قدم نہ رتھیں۔"

ہے بھا دو۔

تھانیدار نے ہنتے ہوئے کہا۔

" زلنخا! کیسی طبیعت ہے؟"

ای وقت دکان سے تھانیدار کی آواز آئی۔

"کیابات ہے برکت! تیری گھروالی کو کیا ہو گیا ہے؟"

بركت دو ژبا موا چر د كان مي واپس آيا اور باتھ جو ژكر كننے لگا۔

" تھانیداد صاحب! خدا کے لئے یہاں سے چلے جائے 'میں آپ کی بھلائی کے لئے

"شاید تهاری گروالی پرجن آیا ہے۔ تعجب ہے کہ یہ جن کمال سے آجاتے ہیں۔

بسرحال آج آدهی رات کے بعد میں ان سے نمٹ لوں گلہ" بیر کمد کر تھانیدار وہاں ہے

چلا گیا۔ برکت نے جلدی سے دکان کے اسکلے دروازے کو بند کیا پھر دوسرے کمرے میں آ ممیا- زلنا بال جھوائے فرش پر چاروں شانے حیت پڑی ہوئی تھی اور یوں ممرے مرے

سائس کے رہی تھی جیے اس پرے بوجھ از گیا ہو- برکت نے اسے سارا دے کر اٹھایا

" فھیک ہوں۔ وہ کمہ رہا تھا کہ دکان میں آنے والا مخص ناپاک ہے آسے فور آیاں

"وہ تھانیدار تھا میں نے اسے بھا دیا ہے۔ میں تو میں کو حشش کرتا ہوں کہ کوئی

برکت اس سے تھوڑی در تک باتیں کرنے کے بعد دکان میں واپس آگیا۔ دکان کا

دکیا تو پاک صاف ہے؟ میں تمام نستی والوں کو سمجھاتا ہوں کہ وہ ناپاکی کی حالت

"میں جانتا ہوں' برکت بھائی! ایک بار تمهارے گھر کی دیوار پر چڑھتے ہوئے

تمادے جنات کے طمانچ کھاچکا ہوں۔ اب تماری مرضی کے خلاف یماں قدم رکھنے کا

گا کہ بھی ناپاکی کی حالت میں میری دکان میں نہ آئے گروہ تھانیدار تھا اس لئے میں اے

روک نه سکا۔ ہمارا کیا ہے اب اگر وہ دوبارہ آئے گانو خود ہی بچھتائے گا۔"

دروازہ کھولتے ہی شیرو نظر آیا۔ وہ اندر آنے لگاتو برکت نے پوچھا۔

کمہ رہا ہوں۔ اس میں میری گھروالی کی بھی بھلائی ہے' بعد میں آپ جو چاہیں کریں گر

"اس خبیث کو یمال سے فوراً نکالو۔ اگر و: آدھی رات کے بعد یمال آئے گاتو پر

"رک جاؤ ورنه گولی مار دوں گا۔" مگر دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اور تیزی سے دیوار کی بلندی کی طرف جانے لگا۔ تھانیدار نے گولی چلا دی۔ اس کے ریوالور سے ایک شعلہ سا نکلا اور اویر چڑھنے والا چخ

مار کر بلندی سے بستی کی طرف آگیا۔ دوسری صبح ساری بستی میں بید خبر پھیل گئی که شرو بولیس مقابلے میں مارا کمیا ہے۔ اس کی لاش برکت کی دکان کے سامنے سوک کے دوسرے کنارے لا کرر کھ دی گئی تھی۔ برکت نے اس کی لاش کو دیکھ کر نفرت سے ایک

"چور كهيس كا- شرافت كالباده او ژه كر ربتا تفا-" وہ بریزاتا ہوا دکان کے اندر آیا۔ وہاں سے گزرتا ہوا زلیخا کے کمرے کی طرف جانے لگا تاکہ اسے بھی یہ خوشخبری سادے کہ ایک بُرا آدی بُرے انجام کو پہنچ کیا لیکن یہ

بری خبرنالخا بھی من چک تھی۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر بیٹی سیک سیک کررو ربی تھی۔ برکت اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ چو کھٹ پر اپنی کلائی رکھے دو سرے ہاتھ سے

چوڑیاں توڑ رہی تھی۔ برکت نے اس کی آبوں کے دوران اس کی گھٹی گھٹی سی آواز

"النع ميراجن مركيا- اب وه مجمى نيس المجمى نبيس آئے گا......"

· طرف تھوک دیا۔

ایک عجیب وغریب وصیت کا قصہ جو بہت سے لوگوں کے لئے پریشانی کا باعث بن گئ تھی۔

ایک مرددانا کا قصہ عجیب۔اس کے معیار کی كسونى يركونى عورت يورى نہيں اترتی تھی۔

دولت کے حصول کے لئے کی جانے والی شرمناک سازشوں کا حال۔ چونکادینے والے انجام کی نشتر کہانی۔

ملی موت سے نمیں ڈر کا لیکن اندھیرے سے ڈر کا ہوں۔ موت سے اس اِ نہیں ڈر تاکہ وہ اچانک آتی ہے اور پلک جھیکتے میں قصہ تمام کر جاتی ہے۔ اندھرے یہ اس کئے ڈرتا ہوں کہ یہ جمال تک چھیلا ہوتا ہے وہاں تک مجھے آن دیکھے و مثمن الکار ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے دہ چھے ہوئے کمہ رہے ہوں۔ "آؤ موت کی آنکھ چول تھلیر تم ہمیں ڈھونڈ لو، ہم منہیں ڈھونڈ لیں۔ جے ڈھونڈ لیا جائے گا اس کا قصہ تمام ہو جا۔

میرے چاروں طرف الی گری تاریکی تھی کہ ایک بج گھرے نکل کر پچتا، تھا۔ اگر میں اُس خاتون کو ملاقات کا وقت نہ دیتا تو ایس حماقت مجمی نہ کری۔ حماقت تو ہوا مق کہ میں ایک پینتیں برس کی عورت سے طنے کے لئے رات کے ایک بج بنک، تھا۔ رات کے ایک بجے رومانس تو ہو تا ہے تگر اتنی عمروالی سے نہیں ہو تا۔ میں نے ا۔ يهل بهي نهيس ديكها تفا- اس كي شهرت بهت من تقى- كيت بي كه وه بهت خوبصورت او سارث ہے اور اتن چالاک ہے کہ اپن عمر کا پنة شيس جلنے ديتي۔ ويسے ميري عمر کا بھي ب نہ چاتا اگر اس تاری میں کس سے موت کا فرشتہ چلا آتا۔

اچانک ہی بھول بھول کی آواز سائی دی اور میں وہشت کے مارے اچھل بڑا۔ بوا لگا جیسے کوئی وسمن کتابن کر سامنے آگیا ہو۔ عجیب بات ہے کہ آدمی کا شخے کو دو ڑے آق اسے کمینہ اللہ کتا ہیں اور کتا اگر کافنے کو دوڑے تو ہم اسے کمینہ انسان نہیں گئے۔ بسرحال بیہ دیکھ کر میرا خوف دور ہو گیا کہ میں اُسی عمروالی خاتون کیلی محسن کی کو تھی ۔ سامنے پہنچ کیا تھا۔

ُ احاطے کے گیٹ کے پاس پہنچ کر میں نے جیب سے ٹارچ نکالی اور اس کی رو تخ کو تھی کے دروازے تک مچینکی اس روشنی میں لیل کا کتا نظر آیا۔ وہ زنجیرے بندها مو تھا' وہ بھونک سکتا تھا مگر کاٹ نہیں سکتا تھا۔ گیٹ کے دو سری طرف کھٹکا لگا ہوا تھا۔ بڑ نے گیٹ کی جالی کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کھنے کو اٹھایا بھراندر پہنچ کر اے دوبارہ لگا لا کتا بھو کئے جا رہا تھا' میں اس سے ذرا فاصلہ رکھ کر گزر تا ہوا اس کو تھی کے دردانے

ي پنچ كيال كال بيل كے بنن پرانگلي ركھي تو رات كي خاموشي ميں اندر كهيں دور كھني كي

تھوڑی در بعد دروازہ ذرا سا کھل گیا۔ ایک بوڑھے ملازم نے بجھے دیکھتے ہوئے

ر جما- "فرمائے آپ کون ہیں؟" میں نے جواب دیا۔ "میرا نام ابن شماب ہے۔ میں بیرسٹر کیل محن سے ملاقات

كرفي آيا ہوں۔ انہوں في مجھے مين وقت ديا تھا۔" اس نے دروازے کو بوری طرح کھولتے ہوئے کہا۔ "تشریف لاینے الکن آپ کا

انظار کر رہی ہں۔"

میں اندر چلا گیا۔ وروازے کو بند کر دیا گیا، میں نے بلٹ کر دیکھا تو بو رہے طازم نے ایک کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میں آہت آہت چتا ہوا اس کمرے کے دردازے پر پہنچا۔ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کھلے ہوئے دروازے سے کمرے کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا۔ ایک بدی می میز رکھی تھی اور اس پر بہت سارے کاغذات جھرے ہوئے تھے۔ كمرے ميں چاروں طرف اونچى اونچى المارياں ركھى موكى تھيں اور ان الماريوں سے قانون کی موٹی موٹی کتابیں جھانک رہی تھیں۔

میں کیلی سے ملنے آیا تھا۔ وہ ایک دوسری میز پر رکھی ہوئی موئی می کتاب پر جھل ہوئی تھی۔ مجھ سے بے خبر تھی۔ یا اس نے کال بیل کی آواز سن لی تھی تو پھر میری آمد کے متعلق جان حمی تھی اور اب انجان بن رہی تھی۔ میں ذرا دریا سے غور سے دیکھا رہا۔ ب شک اے دیکھنے کے بعد اس کی عمر کا تعج اندازہ نہیں ہو تا تھا۔ وہ کوئی پچیس چھبیں یس کی عورت نظر آتی تھی۔ دوشیرہ نہیں کہوں گا کیونکہ میری معلومات کے مطابق پہلے ، ای وه شادی شده تھی۔ اب بیوه مو چکی تھی۔ عمر اور تجربات کی بھٹی میں تپ کر کندن بن کئی تھی۔ وہ الی تیز طرار تھی کہ مدلل بحث اور شعلۂ بیانی کے باعث عدالت کا زلزلہ کملاتی تھی۔ اس کی مخالفت میں بحث کرنے والے بیرسٹر اس سے حمد کرتے تھے اور اسے نیچا دکھانے کی قکر میں مبتلا رہتے تھے۔ ایسی عورت دوشیزہ نہیں کہلا سکتی تھی۔ وہ برستور كتاب ير نظري جمائے ہوئے بولى۔ " مجھے جى بھر كر ديكھ ليا ہو تو اندر آ

میں چونک گیا۔ جلدی سے مرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ "شاید مجھے اور در ت آنا جاہے تھا۔ تم بہت مصروف تظر آ رہی ہو۔"

وه ایک جھنے سے سر اٹھا کر میری طرف گھور کر دیکھتے ہوئے بول-"تم ....... تم

می نے برستور مسکراتے ہوئے کما۔ "بولیس والے آئیں گے نہ کوئی کیس بے

«مطلب' میر که تم جب ریسیور اٹھا کر بات کر رہی تھیں تو وہ ریسیور گونگا اور بسرہ

نه إدهر کی آواز اُدهر گئی نه اُدهر کی آواز اِدهر آئی۔"

اں نے شدید حمرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ "یہ تم کیسے کمہ کتے ہو؟ تم تو اتنی

"ب شک میں دور کھڑا ہوں مگر نظریں بہت دور جاتی ہیں۔ میں تہمارے بیچھے دیکھ مَا ثِلِي فِون كا بِلِك اس ديوار كے لئاش بور ڈے الگ ہے۔"

اس نے اپنی کرس کے پیچھے دیوار سے لگے ہوئے کنکشن بورڈ کو دیکھا چراطمینان مری سانس کیتے ہوئے سربلا کر بول- " ٹھیک ہے" تم حاضر دماغ ہو- اچھا یہ بتاؤ اگر کی کچ فون کر دیتی اور پولیس والے یماں آ جاتے تو تم الزام سے کس طرح کی سکتے - کونکہ تمارے یاس اس بات کا کوئی شہوت نہیں ہے کہ میں نے حمیس یمال بلایا میرے پاس بہت قیمتی قانونی مسودے ہوتے ہیں اور تہمارے جیسے لوگ ایسے قیمتی

ہا مودوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں ثابت کر سکتی ہوں کہ تم یہاں چوری کی نیت

" یہ تمہاری خام خیالی ہے' میں کوئی نتھا بچہ نہیں ہوں۔" یہ کمہ کر میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا بھر ایک کیسٹ نکال کر اس کی طرف تے ہوئے کملہ "اس کیٹ میں تمهارے سوال کا جواب موجود ہے۔"

"اس مس کیا ہے؟" "مجھ سے نہ بوچھو۔ کیسٹ ریکار ڈر میں اسے لگاؤ اور س لو۔"

اس فے ملازم کو آواز دے کر بلایا۔ پھراسے کیسٹ ریکارڈر لانے کے لئے کما کی در بعد ریکارڈر آگیا۔ اس نے کیٹ کو اس میں سیٹ کرنے کے بعد آن کیا۔ رسے بی کمیر عمری آواز سائی دی۔

"مبلو<sup>،</sup> میں ابن شماب بول رہا ہوں اور آپ کی تعربی<sup>ف</sup>؟"

جواب میں کیلی محن کی آواز سائی دی۔ "میں ہیرسٹر کیلی محسن بول رہی ہوں۔ شاید الس نام سے واقف ہو۔"

" کما ہاں۔ بڑا نام ہے' یہ میری خوش قشمتی ہے کہ آج آواز بھی س رہا ہوں۔

مجھے تم كه كر كاطب كررہ بو عبائة موس كون مول؟" "یوں تو تمہیں بھی جاننا چاہئے تھا کہ میں کون ہوں۔ سب سے پہلے تم نے جمھے ، كمدكر خاطب كياب- آلى دونوں ماتھوں سے بحق ہے-"

وه بول- "آج تك مجھے كى نے تم كم كر خاطب سي كيا ميرانام ليل بـ ووکیوں جھوٹ بولتی ہو' رومانی داستان اس بات کی گواہ ہے کہ کیل کو ہمیشہ تم کما کم -- آب کی نے نیں کا۔"

"میں نے ساتھا کہ تم ڈھیٹ بھی ہو اور برتمیز بھی۔"

"اگر کوئی مجھے بدتمیزی پر مجور نہ کرے تو میں نمایت ہی شریف انسان ہوں۔ آنهائش شرط ہے۔ اپن عزت کرانے کے لئے پہلے دو سروں کی عرت کرنی پرتی ہے۔" وہ تھوڑی در تک مجھے گھور کر دیکھتی رہی پھراس نے پوچھا۔ "تم یمال کیول آئ

"تم نے مجھے بلایا تھا۔"

"تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے کسی کو شیں بلایا ہے، میں قانون سے کھیلنا بھی جانتی موں اور قانون سے کھیلنے والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانا بھی جانتی موں۔ ابھی اس الزام میں تمہیں گرفآر کروا سکتی ہوں کہ تم چوری کی نیت سے میرے گھریں کھس

میں نے مکراتے ہوئے کہا۔ "اس نیک کام میں تہیں دیر نہیں کرنی چاہئے۔ وہ ربا تهمارا ثيليفون ريسيور المحاؤ اور يوليس كوبلالو-" .

اس نے آگے بڑھ کر ریسیور کو اٹھایا پھر نمبر ڈائل کرنے گی۔ اس دوران وہ مجھے ویکھتی جارہی تھی۔ پھراس نے ریسیور کو کان سے نگا کر کما۔ "مبلو' ایس ایج او جی میں کیل محن بول رہی ہوں۔ میری کو تھی میں ایک چور تھس آیا ہے۔ میں نے اسے ربوالور کی اد میں لے رکھا ہے۔ آپ فوراً یمال پنچیں۔ اسے حراست میں لے لیں مجی جی ہی ہاں

یہ کمہ کراس نے ریسیور رکھ دیا۔ دراز کو کھول کراس میں سے ایک چھوٹا ساپتول نكالا چرميرا نشانه ليتے ہوئے بولى۔ "اب بولو- سنا ہے كه تم بهت چالاك انسان ہو اور مصيبتول ميں گِھر كر بھى اپنا بچاؤ كر ليتے ہو۔ يوليس والوں سے جھڑا مول ليتے ہو اور ال کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہو۔ ان کے کیس کارخ کمیں سے کمیں موڑ دیتے ہو۔ ٹیل دیکھنا جاہتی ہوں کہ تم اپنے اس کیس کا زخ کس طرح موڑو گے۔" کیدید اصل کیٹ کی نقل ہے جو میرے سیف میں بند ہے۔"

وہ جنتے ہوئے قریب آئی۔ پھر مصافحے کے لئے میری طرف ہاتھ برهاتے ہوئے

دشاباش' تم نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ اب میں اطمینان سے اس کیس کے متعلق
کے کرسکوں گی۔"

میں نے بردی گر مجوثی سے مصافحہ کیا کھر ہم دونوں میز کے اطراف کرسیوں پہ بیٹھ پہ اس نے ملازم کو بلا کر چائے لانے کے لئے کہا۔ پھر اس کے جانے کے بعبد بولئے پہ "ہمارے ملک میں پرائیویٹ سراغ رسانی کی اجازت نہیں ہے۔ اس لئے تم ممنام جے ہو۔ میں نے سا ہے کہ نہ تو تہمارے پاس اپنی کار ہے نہ کو شی۔ کس کرائے کے لیم ایس دیجے ہو۔"

میں نے ہنتے ہوئے کہا۔ "تم نے میرے متعلق بری معلومات حاصل کی ہیں جو کچھ اناہے وہ درست ہے۔"

رای سلیلے کے دو چار ذہین اور باصلاحیت افراد کو اس نیم میں میں بیرسٹر رہوں'تم جاسوس رہو رای سلیلے کے دو چار ذہین اور باصلاحیت افراد کو اس نیم میں شامل کیا جائے۔ یہ بات برے دماغ میں اس طرح پدا ہوئی کہ اکثر کیسوں کے دوران میں یہ دیمحتی ہوں کہ جو مل مجرم ہوتا ہے وہ کسی نہ تھکنڈے سے آج جاتا ہے۔ قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ لئے بحض حالات میں مجرم کو غیر قانونی طور سے سزا دیٹی پڑتی ہے۔ یہ سزا قانون نہیں کے سکن ہم دے سکتے ہیں۔ اس مجرم کو کیفر کردار تک پنچا سکتے ہیں۔ یہ معاشرے کے لئے ایک نیک کام ہو گا۔ اگرچہ غیر قانونی ہو گا لیکن قانون ہمارے آڑے آیا تو میں تم لئوں کی طرف سے مقدمہ لڑوں گی اور میں اس بات کی صانت دیتی ہوں کہ ایک کوئی فعادے کی بات ہوئی تو میں قانون کی گرفت سے تم لوگوں کو صاف نکال لاؤں گی۔"
میں نے خوش ہو کر کہا۔ "یہ تو بہت اچھی پلانگ ہے۔ اگر پولیس والے مجھے میں۔ اس بات کی سان سے ایک کوئی میں اس بات کی سان سے ایک کی دے۔

مدت ن بات ہوئ ویں فاون ی رست سے ہوؤوں رسات من موان و الله میں نے خوش ہو کر کہا۔ "یہ تو بہت اچھی پلانگ ہے۔ اکثر پولیس والے مجھے رالت میں تھییٹ کرلے جاتے ہیں۔ ایسے وقت مجھے اپنے لئے ایک وکیل کی ضرورت بُل آتی ہے۔ اب میں اس فکر سے نجات پالوں گا۔ میرا جو بھی کیس ہو گا' اب اس تم بنگل کیا کروگی۔"

طاذم جائے لے کر آیا' چرمیز پر رکھ کر چلاگیا۔ میں نے کما۔ "بائی دا وے تم نے کما قانون کی بے بی کی وجہ سے کما تھا کہ بعض مجرموں کے آگے قانون بے بس ہو تا ہے۔ کیا قانون کی بے بی کی وجہ سے سل کہ آپ جیسی قابل بیرسٹر مجرموں کی پشت بنائی کرتی ہیں۔ مقدے ایسے پہلو سے پی کرتی ہیں۔ " سے پی کرتی ہیں کہ قانون اندھیرے میں رہتا ہے اور آپ مقدمہ جیت لیتی ہیں۔"

فی ایے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟"

"میں تم سے ایک ضروری کیس کے سلطے میں لمنا چاہتی ہوں۔ کیا تم مرر کا کم کر کتے ہو؟"

"ضرور کرسکتا ہوں۔ میراکام ہی ہے ہے۔ معقول معاوضہ ملے تو میں جان کی با کر خطرات میں کود جاتا ہوں۔ اتنا تو آپ نے سابی ہوگا ورنہ بھی فون نہ کرتیں۔ "
"ہاں میں نے تمہارے متعلق بہت کچھ سا ہے۔ آج رات ایک بج کے بود وفت بھی میری کو تھی میں چلے آؤ۔ میں تم سے ضروری باتیں کروں گی۔ "
"میں ہے سن کر جیران ہو رہا ہوں کہ آپ جھے رات کے ایک بج کے بعد باتیں ہوتا ہے۔ "
"ہیں۔ یہ طاقات کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ "

"ہاں میں جانتی ہوں لیکن میں ایک کیس کے سلسلے میں بہت مصروف ہوں بوری سٹری کرنی پڑتی ہے۔ آج میں تمام رات جاگتی رہوں گی۔ ایک بج تک اپناکا میں سٹری کرنوں گی۔ اس کے بعد تم کسی وقت بھی مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو۔ میرا پند نوٹ باغ ارم 'اسٹریٹ نمبریارہ' کو مخی نمبرڈی پانچ۔ "

"ا چھی بات ہے۔ میں نے نوٹ کر لیا ہے اور میں آپ کے بنائے ہوئے والنہ مطابق پہنچ جاؤں گا۔"

لیل نے شکریہ کہا۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھنے کی آواز آئی۔ فون کا منقطع ہوگیا۔ لیل نے کیسٹ ریکارڈر کو بند کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا۔ " جیسا سنا تھا ویہا ہی تہمیں پارہی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اس فون کال کو ریکارڈ کیوں کیا تم اکثر ایساکرتے ہو؟"

یں نے اثبات میں سرہلا کر کہا۔ وہمیرے ریبیور کے ساتھ ایک آلہ شلک۔
اس آلے کا دوسرا سرا میرے ایک چھوٹے سے کیٹ ریکار ڈر سے نگا ہوا ہے۔ گا
کال ریکارڈ کرتا ہوں۔ جب باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ا
ر کھنا ضروری نہیں ہے تو میں کیٹ سے اسے مٹا دیتا ہوں۔ چو نکہ تم نے جھے رائے
ایک بجے کے بعد بلایا تھا اور یہ بات غیر معمولی تھی اس لئے میں نے اسے ریکارڈ رکھا
لیک نے کیٹ کو ریکارڈر سے نکال کر پہتول میری طرف دکھاتے ہوئے کہا۔
اگر میں اس کیٹ کی آواز کو مٹا دوں تو تمہارے پاس کیا جُوت رہ جائے گا کہ شر

میں نے ہنتے ہوئے کہا۔ "شاید تم نے کیٹ سے ابھرنے والی آواز کی کوالٹی!

وہ تائید میں سربلا کر ہوئی۔ "ہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ میرے پاس کئی کیس آئے ہیر جن میں میرا مؤکل مجرم ہوتا ہے۔ اسے سزا ملنی چاہیے لیکن میں اس سے لاکھوں رو الے کر اسے سزا سے بچالیتی ہوں۔ بعد میں میرا ضمیر جھے ملامت کرتا ہے کہ جو طالم قا تو دولت کے بل پر جیت کر چلا گیا اور جو مظلوم تھا اور وہ زیادہ مظلوم ہوگیا۔ میں نے ساتھ ناانصانی کی ہے۔ ایسے ہی احساسات نے جھے مجبور کیا ہے کہ ابنی ایک ایک مناوں۔ جس میں تہمارے جیے باملاحیت لوگ ہوں۔ میں ایک طرف اگر کسی مجرم دولا مند کا مقدمہ پیش کروں گی اور اسے فتح مند بھی بنا دول گی تاہم دوسری طرف تم لوگ اس کے خلاف قدم اٹھاؤ کے اور قانون سے الگ اپنی ایک تاب ہوگی اور وہ دین اس کی موشنی میں ہوگا لیکن قانون کی ایک تتاب ہوگی اور وہ دین اس کی کروشنی میں فیصلہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جس مجرم دیلوں ہوگا تو ہاتھ کا ٹیس گے کہ جس مجرم دیلوں ہوگا تو ہاتھ کا ٹیس گے۔ زانی ہوگا عدالت کے کشرے میں پہنچ کر بھی سزا نہیں ملتی اور جس کے متعلق ہم چھم دیدگواہ ہو گے کہ وہ مجرم ہے اور سزا کے قابل ہے تو ہم' وہ چور ہوگا تو ہاتھ کا ٹیس گے۔ زانی ہوگا سے نگسار کریں گے۔ جو ہماری دینی کتاب کے گی۔ اس کے مطابق اس کا مجار کریں گے۔ جو ہماری دینی کتاب کے گی۔ اس کے مطابق اس کا مجار کریں گے۔ جو ہماری دینی کتاب کے گی۔ اس کے مطابق اس کا مجار کریں گے۔ جو ہماری دینی کتاب کے گی۔ اس کے مطابق اس کا مجار کریں گے۔ جو ہماری دینی کتاب کے گی۔ اس کے مطابق اس کا مجار کریں گے۔ جو ہماری دینی کتاب کے گی۔ اس کے مطابق اس کا مجار کریں گے۔ جو ہماری دینی کتاب کے گی۔ اس کے مطابق اس کا مجار کریں گے۔ "

ودکیا ایساکوئی مجرم ابھی نظروں میں ہے جس کا ہم محاسبہ کریں؟"

"ایک نمیں بڑاروں مجرم ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسے ہزاروں ہیں۔ جو راؤ رات دولت مند بن جاتے ہیں۔ یہ اچانک دولت کمال سے آجاتی ہے؟ قانون ان نہیں یوچھنا مرہم یوچھیں گے۔"

من نے بوچھا۔ "بوچھنے کا طریقہ کار کیا ہو گیا؟"

وہ چائے کی پالی اٹھا کر ایک گھونٹ پینے کے بعد بول۔ "ہم ہر دولت مند کے گھ میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ وہ دولت کمال سے آتی ہے لیکن ایسے لوگ جو ہم جے قانون دال سے یا تمہارے جیسے سراغ رسانوں سے ظراتے ہی رہتے ہیں۔ جو ظرا جا۔ گا۔ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اس کا پوری طرح محاسبہ کریں گے اور اسے اس کی س تک پہنچائیں گے۔"

میں نے بوچھا۔ "ہماری ٹیم کے اندرونی انظامات کیے ہوں گے۔ یعنی کہ جو لوگ ہمارے کے کام کریں گے یا میں شخواہیں دا ہمارے لیے کام کروں گا، تو کیا ہمیں شخواہیں دا جائیں گی؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میں بھی شخواہ دار ملازم بنا سید شیں کرتا۔"

وہ پالی سے دو سرا گھونٹ پیتے ہوئے ہوئے۔ "میں خدا کے فضل سے بہت خوش حال ہوں۔ میری آمدنی اتن ہے کہ تم بھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ مجھے دولت کی خرورت نہیں ہے اور نہ ہی شہرت جاہیے۔ شہرت بھی مجھے کافی مل چکی ہے۔ میں تو مرف اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے اور چھے ہوئے مجرموں کو ان کی سزا تک پنچانے کے لیے ایک فیم بنانا چاہتی ہوں اور اس فیم کے اخراجات میں اس وقت تک برداشت کرتی رہوں گی۔ جب تک تم لوگوں کو ذاتی طور پر اپنی آمدنی حاصل نہ ہو۔ یا کوئی کیس تہمیں نہ طے۔ ویسے میرے پاس بہتیرے کیس پڑے رہتے ہیں۔ تم لوگ بھی خال نہیں بیشو کے خریراہ رہو گے۔ تم اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اپنی کار عموں کا انتخاب کرو گے اور جو کیس تہمارے پاس آئے گا۔ اسے اپنی طور پر ہینڈل کروگے۔ جب کوئی المجھن پیدا ہو گی یا تم دیکھو گے کہ قانون کی گرفت میں آرہ ہو تو گوری کروگ میں آرہ ہو تو گوری کروگ میں آرہ ہو تو گوری کی مرضی سے اپنی کروگ۔ جب کوئی المجھن پیدا ہو گی یا تم دیکھو گے کہ قانون کی گرفت میں آرہ ہو تو گوری کی مرضی سے اپنی مرضی سے اپنی کرمائے آجاؤں گی۔"

میں نے کہا۔ "مجھے اس مقصد کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہو گ۔ جگہ طے گی تو چار دیواری اور چھت کی ضرورت ہو گی۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پولیس والے یوچیس کے ہم اس چھت کے پنچے کیا کر رہے ہیں۔"

وہ بول۔ "میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے۔ سپر ہائی دے کی طرف ایک نئی بستی بالی جاری ہے۔ میں اللہ جوٹا ساکا بہتے بنایا ہے۔ جاری ہے۔ وہاں میں نے دو ہزار گز کے پلاٹ پر دو کمروں کا ایک چھوٹا ساکا بہتے بنایا ہے۔ ادادہ تھا کہ جب آبادی کمل ہو جائے گی تو وہاں کو شمی بنواؤں گی۔ فی الحال اس کا فہتی کو تم استعال کر کتے ہو۔ وہاں تمہاری فیم کے ممبر تم سے طلاقات کر کتے ہیں اور وہیں ساری پلانگ ہو سکتی ہو درہ گیا پولیس والوں کا محالمہ تو تم اس کا بھی کے سامنے کوئی بروا سابور ڈ آویزاں کر دینا جس سے ظاہر ہو کہ تم کوئی کاروبار کررہ ہو۔ جھے بناؤ کہ تم کس نام سے وہاں اپنی سراغرسانی جاری رکھ سکو گے؟"

میں نے دو چار گھونٹ جائے کے پیئے کچھ در سوچتا رہا پھر جواب دیا۔ "میرے اس دفتر کا نام ہو گاشماب کلیئرنگ اینڈ فارور ڈنگ ایجنی۔"

وه مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے بول- اس کا کیامطلب ہوا؟"

"مطلب یہ کہ جو مجرم قانون کے ہتھے نہیں چڑھتے ہیں ہم انہیں کلیئر (واضح) کریں گے۔ " گ۔ پھرانہیں اللہ میاں کی طرف فارور ڈکریں گے۔"

وہ قبقیے لگانے گلی۔ میں نے اسے مخور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ "تم ہنتے وقت کتنی حسین لگتی ہو۔"

اجانک ہی اس کے قہقموں کو بریک لگ گئے۔ وہ بولی۔ "اے مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کرو۔"

"جس سے میرا دل لگتا ہے میں اس سے دل گی ضرور کرتا ہوں۔" وہ چر کر بولی۔ "میں تم سے عرمیں بڑی ہوں۔"

"میں بھپن سے برے سائز کی چیزیں پند کرتا آیا ہوں۔ ایک بار بھپن میں اپنا والدین کے ساتھ کی کے بال مہمان کے طور پر گیا۔ میرے والدین اور میزبان وغیرہ جینا بررگ تے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹے آدھی رات تک باتیں کرتے رہے۔ مجھے نیز نمیر آ رہی تھی۔ میں ان کی صاجزادی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں مجھے برے سائز کے جوتا نظر آئے میں نے انہیں بہن لیا اور گرتے پرتے کی طرح سنجھتے ہوئے وہاں سے چلا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ میزبان نے مجھے برے سائز کے جوتے پہنے دیکھا تو ہنے ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ میزبان نے مجھے برے سائز کے جوتے پہنے دیکھا تو ہنے دوا۔ "ادے یہ کس کے جوتے بہن رکھے ہیں؟" میں نے معصومیت سے جواب ویا۔ "انگل یہ آپ کی کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔" میری بیاتی کے کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔" میری بات من کر وہ چونکے پھر فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بٹی کے کمرے میں گئے۔ جس بات من کر وہ چونکہ آئندہ بھی چوری کا

اندیشہ تھا اس لئے ہمارے میزبان نے اپنی بیٹی کی شادی اس چور سے کر دی۔" وہ مسکرانے گلی اور کہنے گلی۔ "تمہمارے بچپن کا واقعہ ختم ہو چکا ہو تو اب کام کی باتیں کی جائیں۔"

" ضرور میرے لا کُق کوئی اور کام کی بات ہے؟"

"ہاں' کل صبح دس بجے تم اس شرکے بہت بڑے رئیس نار چنگیزی سے ملاقات کرو گے۔ یہ رہا اُن کا یہ۔"

اس نے ایک کارڈ میری طرف بردھایا۔ میں اس پر لکھے ہوئے بیتے کو پڑھنے لگا۔ وہ بول رہی تھی۔ "بیہ ایک وصیت نامے بول رہی تھی۔ " بول رہی تھی۔ "بیہ ایک وصیت نامہ اپنی زندگی میں تیار کرچکے ہیں اور اس وصیت نامے کو تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں۔"

میں نے پوچھا۔ "میرے پاس کیوں؟ بڑے لوگ اپنی لکھی ہوئی وصیت اپنے وکیلوں کے پاس تفاظت کے لئے رکھتے ہیں۔ وصیت نامہ اصولاً تمہارے پاس رہنا حاسے۔"

"بال، مگر میں یہ ذمہ داری قبول نہیں کروں گی۔ کیونکہ وہ وصیت جن لوگوں کے خلاف جاتی ہے وہ لوگ نثار احمد چنگیزی کو اکثر پریشان کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھے بھی پریشان

ں گے۔ نار احد چنگیزی کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ دھمکیاں کون ، رہا ہے یہ معلوم کرنا تمهارا کام ہے اور تم اس طرح معلوم کرسکتے ہو کہ اس وصیت یکو امانت کے طور پر رکھ کر دشمن کو اپنے چیچے لگا سکتے ہو۔"

"اچھا تو کل سے نثار احمہ چنگیزی میرا مؤکل ہو گا۔ اس کے متعلق کچھ معلومات

م کر مکنی ہو؟"

"ایک ر کیس آدمی کے متعلق کیا معلومات ہو سکتی ہیں۔ وہ شرابی ہے اور بڑا عیاش ۔

آج تک شادی نہیں گی۔ ہیں نے اس کے وصیت نامے کا ڈرافت تیار کیا تھا۔ اس ت نامے سے اندازہ ہوا کہ وہ فلرٹ کرتا ہے۔ لڑکیوں کو پھانتا ہے۔ جھوٹے وعدے اس ہے۔ ان سے کھیلا ہے۔ پھر این ہے مدر پیر لیتا ہے اور اپنے وعدے سے مرجاتا ۔

وہ اچھا آدمی نہیں ہے اس لئے ہیں اس کے معالمات سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ " میں نے پوچھا۔ "اس وصیت نامے کا مضمون کیا تھا؟ یو نہی پچھ خاکہ یاد ہو تو ساؤ۔ " وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولی۔ "وہ وصیت نامہ کسی سائرہ بانو کے حق ہیں ہے۔ ہیں لکھا ہے کہ اب سے پہلے نار احمد نے کسی زرینہ بیگم کے نام وصیت لکھی تھی کہ احمد چھر چھر اس سے ہونے والی اولاد اس کی جائیداد میں مائرہ بانو کے حق ہیں وصیت کھی گئی ہے اور جو وصیت اس کی جا دی جائے گی۔ اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ پہلی وصیت کو منسوخ جاتا ہے اور جو وصیت کی وصیت کی فوصیت کی فوصیت

میں نے پوچھا۔ "جب وہ پہلی وصیت کو منسوخ کر رہا ہے تو با قاعدہ قانونی کارروائی اللہ منسوخ کرتا چاہتا؟" تے ہوئے عدالت کے دریعے وہ پہلی وصیت کو کیوں نہیں منسوخ کرتا چاہتا؟"

ے ہوئے مدائے کو دریے وہ بال و یب و یون کی سوئ کو ہوں اور کی اس سوئ کر ہوئی وصیت کو لیلی محن نے جواب دیا۔ "اس لئے کہ اگر وہ زرینہ بیٹم کے نام کی ہوئی وصیت کو زندگی میں منسوخ کرے گا تو زرینہ بیٹم اور اس کے خاندان والے اس کے خالف ہو س کے اور وہ کتا ہے کہ زرینہ بیٹم کے دو چار بھائی ایسے ہیں جو غنڈے اور بدمعاش قاتل بھی ہیں۔ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اس لئے ابھی وہ کوئی قانونی کارروائی انہیں چاہتا۔ اس کی موت کے بعد نئی وصیت کی زوسے پرانی وصیت منسوخ ہو جائے۔

"وہ پرانی وصیت کیوں منسوخ کر رہاہے؟ زرینہ بیگم کا مخالف کیوں بن گیاہے؟" " "میں نے میہ سوال اس سے کیا تھا' اس نے جواب دیا کہ شادی سے پہلے ہی زرینہ

بیگم کے والدین نے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا۔ اس سے لکھوایا تھا کہ شادی کے بعد زریز بیگم اس کے بچوں کی مال بے گی اور اپنے بچوں سمیت اس کی موت کے بعد اس کی دولت اور جائیداد کی وارث بے گی لیکن شادی کے بعد زرینہ اپنے معاہدے سے پورگئ

دوست اور جائدادی وارت ہے گی مین سادی سے بعد زرینہ اپنے معاہرے سے بھر گا۔ اسے اپنے حسن و شباب کو بحال رکھنے کا اس قدر خیال ہے کہ وہ اس کے بچ کی ماں نہیں بنتا چاہتی۔ اس کئے وہ اسے اپنی جائمیداد سے محروم کرنا چاہتا ہے اور اس کئے اس نے برانی وصیت کو منسوخ کیا ہے۔"

"اس کے بیان میں کمال تک صدافت ہے؟"

" يه مين نمين جانتي- تم زرينه بيكم كو تلاش كرو اور صدافت تك پنچنے كي كوشش

میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ "اچھیٰ بات ہے۔ میں کل صبح دس بج چنگیزی صاحب سے ملاقات کروں گا۔"

وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی۔ "کل ایک بچ میں یہاں تمہارا انظار کروں گ- پھر تمہیں سپر ہائی وے کی اس نئی بستی کی طرف لے جاؤں گی جمال میرا کا نیج ہے۔ میں میں المرقب کے اس میں اس میں کی ساتھ میں اس میں اس

میں اس کی چابی تمهارے حوالے کروں گی۔ وہاں تم اپنا دفتر قائم کرلیزا۔ ٹھیک ہے!" میں نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ "ٹھیک ہے۔" اس نے مصافحہ کرنے کے دوران یوچھا۔ "ویسے تمهارا اپنا نام کیاہے؟"

میں نے کا۔ "یی ابن شاب۔"

وہ انکار میں سرہلا کربول- "شماب تو تمهارے والد کانام ہوا" تمهارا اپنا نام کیا ہے؟ لوگ تو ابن جلال ابن رحیم ابن کریم ہوتے ہیں لیکن ان کے اپنے نام بھی تو ہوتے

میں نے مسکرا کراہے دیکھا پھر کہا۔ "میں اپنا اصلی نام تہیں بتاؤں گا تو یقین نہیں گ<sub>ا۔</sub>"

> ''کیا بہت ہی خوفتاک قسم کا نام ہے؟'' ''نہیں' بہت ہی خوبصورت نام ہے۔'' لیل نے مسکرا کر کہا۔''تو پھر جلدی بتاؤ۔'' ''مجنوں۔''

یہ کمہ کرمیں فوراً ہی پلٹ گیا۔ اپنے نام کاردعمل معلوم کئے بغیر تیزی سے چانا ہوا اس کمرے سے باہر آگیا۔

☆=====☆=====☆

دوسری میح ٹھیک دس بچ میں ثار احمد چنگیزی کی کو تھی پہنچ گیا۔ ملازم نے بچھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور بتایا کہ صاحب بمادر سو رہے ہیں۔ میں ابن شماب ہوں۔ وہ ابن رئیس تھا۔ اس لئے وہ دن چڑھے تک سوتا تھا۔ بسرطال آ دھے گھنے انظار کرنے کے بعد آیا اور معذرت کرتے ہوئے بولا۔ "سو سوری مسٹر ابن شماب "آپ کو انظار کی زحت اٹھانا پڑی۔ میرا نام ثار احمد چنگیزی ہے۔"

میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کراس سے مصافحہ کیا۔ وہ مجھے ڈائنگ روم میں لے آیا۔
مجھ سے ناشتہ کرنے کے لئے کہالیکن میں نے چائے پر اکتفاکیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے
کہا۔ "میں نے بیرسٹر لیل محن سے کہا تھا کہ وہ کسی ایسے آدی کو میرے پاس بھیج جو
میری وصیت کی حفاظت کر سکے۔ انہوں نے میرے سامنے آپ کا نام تجویز کیا۔ میں نے
آپ کے بارے میں پہلے بھی بہت پچھ سن رکھا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے کام
آئیں گے۔" وہ تھوڑی دیر منہ چلاتا رہا پھر بولا۔ "میں آپ کو اس کام کے پیتیں ہزار
دویے دوں گا۔"

میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ وہ کہ رہا تھا۔ "دس ہزار روپے ابھی آپ مجھ کے جب کے جاکئیں۔ باقی پندرہ ہزار میری موت کے بعد آپ کو اس وقت ملیں گے جب میری وصیت پڑھی جائے گی۔ میں نے وصیت میں لکھ دیا ہے کہ آپ کو پندرہ ہزار روپے ادا کر دیئے جائیں۔"

میں نے چائے کی چکی لیتے ہوئے سوچا۔ پتہ نہیں یہ کب مرے گا۔ میرے پندرہ بڑار روپے اسکے رہیں گے۔ میں نے پوچھا۔ ''سنا ہے کہ پچھ لوگ آپ کی جان کے دسمن بیں۔''

۔ وہ بولا۔ ''ظاہر ہے جن کے خلاف وصیت جائے گی وہ تو میرے دستمن ضرور بنیں گے۔''

'کیا آپ ایسے لوگوں کی فہرست دے سکتے ہیں جن سے آپ کو خطرہ لاحق ہے۔''
وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔''فضول ہے' میں کسی پر شبہ کر کے کیا کروں گا۔
اگر کوئی جھے چھیڑے گا۔ مجھے نقصان پنچانا چاہے گا تو وہ خود ہی میرے سامنے آ جائے گا۔
پھر میں سب کے سامنے اس پر انگلی اٹھا سکوں گا۔''

" اليبا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو انگلی اٹھانے کے قابل ہی نہ رکھے۔" وہ شنتے ہوئے بولا۔ "دیکھا جائے گا۔ ابھی میں بات بڑھانا نہیں جاہتا۔ اس کئے تو

ابھی میں نے زرینہ بیگم کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں گ۔ اس سے سے ہوئے معاہدے کو منسوخ نہیں کیا۔ موجودہ وصیت کی زو سے سادے پچھلے معاہدے خود ی منسوخ ہو جائیں گے۔"

میں نے کہا۔ "جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک کار میرے تعاقب میں تھی۔ میں نے یمال کو تھی کے سامنے سے جیسے ہی ٹیکسی سے اثر کر دیکھا تو وہ کار غائب ہو چکی تھی۔ اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ میرا تعاقب کیا گیاہے۔"

فار احمد چنگیزی نے تائید میں سر ہلا کر کہا۔ "یقینا تعاقب کیا گیا ہے۔ میں نے جان بوجھ کراینے دوستوں عزیزوں ارشتہ داروں میں بدبات پھیلا دی ہے کہ آج میں ایک

مخص کو اپنا وصیت نامہ دینے والا ہوں۔ وہ وصیت نامہ اس مخص کے پاس میری موت تک محفوظ رہے گا۔"

"آپ نے ایا کوں کیا؟"

"الياكرنے كے لئے بيرسر ليل نے مثورہ ديا تھا۔ ان كاخيال ب كه وسمن آپ كا پیچاکریں گے تو آپ ان کے پیچیے لگ جائیں گے۔"

میں تائید میں سربلا کر خاموش رہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ مجھے اپنی خواب گاہ لے گیا۔ وہال کا ہر کمرہ اتنے قیمتی سامان سے آراستہ تھا کہ بس آئکسیں ویکھتی ہی رہ جاتی تھیں۔ خواب گاہ کے اندر شیشے کی بڑی الماری میں شراب کی بو تلیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک الماری کھول کر بریف کیس نکالا اور میرے سامنے بستر پر رکھ دیا ، پھر کما۔ "اس کی ایک چانی میرے پاس ہے ووسری چانی بیرسٹر کیل محن کے پاس ہے۔ تیرا یہ بریف کیس آپ کے پاس ہو گا۔"

"میں چاہتا ہوں کہ بیر بریف کیس دشمنوں کے پاس رہے۔"

"كيامطلب؟" اس نے چونك كريوچھا-"ية آپ كيا كه رہے ہيں؟" "میں ٹھیک کمہ رہا ہوں۔ آپ اس بریف کیس کو کھو گئے' اس میں جو وصیت نامہ ے اسے نکال کرمیں اپنے لباس میں چھپالوں گااور اس بریف کیس میں خال کاغذات رکھ

كرلے جاؤں گا۔ ظاہر ہے كه دمثمن جو ميرا پيچپا كر رہے ہيں وہ اس بريف كيس كو حاصل کرنے کی ضرور کو شش کریں گے اور میں تھوڑی کی جدوجمد کے بعد اسے ان کے حوالے كر دوں گا۔".

"كوكى ضرورى تونميں ہے كه وه بريف كيس چھين كرلے جائيں\_" اگر وہ چھین کرنہ لے گئے تو سمجھ جائے گا کہ آپ کے وصیت نامے کی کوئی اہمیت

وہ چند لمحول تک سوچتا رہا پھر تائيد ميں سربلا كر جاني نكال اور بريف كيس كو كھول ۔ اس کے اندر ایک براسا سر بمسرلفافہ رکھا ہوا تھا۔ اسے میں نے اٹھا کراپنے کوٹ کے ر رکھ لیا۔ پھر میں نے بوچھا۔ "آپ کی موجودہ شریک حیات سائرہ بانو ان دنوں کمال

وہ بولا۔ "وہ اپنے میکے صدیق آباد میں ہے۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟" میں نے کہا۔ ''او سوری' مجھے تو زرینہ بیلم کے بارے میں پوچھنا چاہئے۔ کیا آپ

ہے ان کا پہۃ بتائیں گے؟"

"لكن آپ يه سب كچھ كيول يوچھنا چاہتے ميں۔ آپ كى ديونى صرف اتى ہے كه رے اس وصیت تامے کو حفاظت سے رسمیس اور وشمنوں کے ہاتھ نہ لگنے دیں۔ اس کا ادضہ آپ کو پکیس ہزار روپے ملے گا۔ پھر آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے

"میرا کام سراغرسانی بھی ہے اور سراغرسانی میں صرف آم ہی نہیں کھائے جاتے بیڑ ل گئے جاتے ہیں۔ ویسے آپ کی مرضی نہ بتائیں میں زرینہ بیلم تک پہنچ جاؤں گا۔" یہ کہتے ہوئے رخصتی مصافحے کے لئے ہاتھ برهایا۔ اس نے مسکرا کر مصافحہ کرتے ئے کہا۔ "آپ شاید ناراض ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو زرینہ کا پیۃ بتا دیتا ہوں۔ وہ نیو ونی کی سبز کو تھی میں رہتی ہے۔ کو تھی تمبر80 ہے۔"

میں نے شکریہ کہتے ہوئے بریف کیس کو اٹھالیا۔ اس دوران اس بریف کیس میں الله خالی کاغذات بھر دیئے گئے تھے۔ وہ مجھے کو تھی کے باہر تک چھوڑنے آیا۔ پھر دور حراُدهر دیکھتے ہوئے بولا۔ "سامنے سڑک پر اتنی چهل پہل ہے کہ تگرانی کرنے والوں کا

میں نے کما۔ "آپ فکرنہ کریں میں گرانی کرنے اور تعاقب کرنے والوں کا پید چلا

میں اس سے رخصت ہو کر کو تھی کے احاطے کے باہر آیا ' پھر سڑک کے کنادے لفرے ہو کر نیکسی کا انتظار کرنے لگا۔ پانچ منٹ کے بعد ہی ایک نیکسی کی سیجیلی سیٹ پر لٰه کر کیل کی کو تھی کی طرف جا رہا تھا۔ کیونکہ بارہ جج کر تیس منٹ ہو چکے تھے اور اس نے ایک بچے ملاقات کرنے کے لئے کما تھا۔ راتے میں میں نے کئی بار چیھیے مڑ کر دیکھا' تنی ہی گاڑیاں آ رہی تھیں اور ہمیں اودر ٹیک کر کے گزر رہی تھیں۔ کوئی ایک رنگ

ر ہی تھی۔ ہم جتنے راستوں پر گھومتے ہوئے آئے اتنے ہی راستوں سے وہ بھی گزرتی

وه بولى- "أكريه كوئى نضول بات نه مو تو مجھے اپنی اس بات كامطلب سمجماؤ۔"

"مطلب میہ ہوا کہ کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ میں پچھلے وس منٹ سے دمکھ رہا

مول کہ ایک فیلے رنگ کی گاڑی مسلسل مارے پیچے چلی آ رہی ہے۔ ذراتم اپنی گاڑی

تمی رائے پر موڑ دو۔ پھر اس رائے پر چلی آنا۔ اس طرح تعاقب کرنے والے ک

وہ بول۔ "میں گاڑی کے لئے کمہ رہی ہوں۔"

وہ جھنجلا کر بولی۔ دکیا بکواس کر رہے ہو؟"

اور سائرہ کے بعد تیسرا نمبر تمہارا ہو۔"

نے اس کا کیس تمہارے حوالے کیا ہے۔"

میں نے کہا۔ "بے شک میں سنجیدہ ہول-"

میں نے کما۔ "میں گاڑی چلانے والے کے لئے کمد رہا مول-"

اس نے کن انکھیوں سے مجھے دیکھا۔ "تم صرف کام کی باتیں کیا کرو۔"

"تو پھرتم ایک کام کی بات بتاؤ۔ تم نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں گی؟" وہ ناگواری سے بول- "موجودہ کیس میں میری شادی کا ذکر کیوں آ، گیا۔ یہ کوئی کام

"بالكل كام كى بات ب مين اس بهلو سے بھى سوچ سكتا ہوں كه نثار احمد چتكيزى ف

" پیہ بکواس نہیں ہے' میں جاسوس ہوں اور میں ایک تصویر کو کتنے ہی پہلوؤں سے

رالما ہوں۔ کیا میرے کیس میں یہ پہلوسوچنے کے غور کرنے کے قابل نہیں ہے کہ تم نے

دوسری شادی نمیں کی اور چھیزی شادی پر شادیاں کرنا چلا آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زرینہ

وہ تھوڑی دریہ تک خاموش رہی پھراس نے پوچھا۔ ''کیاتم سنجیدگ سے الیی ہاتیں کر

اس نے بھی شجیدگی سے جواب دیا۔ "تم غلط سوچ رہے ہو۔ اس پہلو پر غور نہ

ہم سر ہائی وے کی نئ آبادی میں پہنچ گئے۔ اس کا کامیج ایک جھیل کے کنارے تھا'

کو۔ میرا اس سے مجھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں اس پر لعنت جیجتی ہوں۔ اس لئے میں

بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ عاشق مزاج لوگوں کے لئے بردا ہی رومان پرور ماحول تھا۔

بو وصیت نامہ ابھی تیار کیا ہے وہ شاید تمہارے نام ہو اور آئندہ تم سے شادی کرنا جاہتا

اس نے میرے مشورے پر عمل کیا۔ ایک راستے پر گاڑی موڑ لی۔ پھر مخلف استوں سے گزرتے ہوئے دوبارہ ای مین روڈ پر آئی۔ وہ نیلی گاڑی مسلسل ہارا پیچھا

بی۔ کیل نے کہا۔ "وہ آ رہی ہے۔"

میں نے کہا۔ "وہ آرہا ہے۔"

ایک ماؤل کی گاڑی مسلسل نظر نہیں آئی۔ کسی پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ 'مجھے بردی مانوسی ہو رہی تھی۔

مُحيك ايك بج ميں ليل كى كوشى پہنچ گيا۔ وہ مجھے ديكھ كربولي۔ "تم تُحيك وقت پر

میں نے کہا۔ "شادی سے پہلے مرد بیشہ وقت پر ملاقات کرنے آتے ہیں۔"

وہ مجھے گھور کر بولی۔ "شادی کے بعد اور شادی سے پہلے کا کیا قصہ ہے۔ تم فضول باتوں سے باز شیں آؤ گے؟"

ہم دونوں کو مٹی کے باہر آئے۔ بورچ میں اس کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں اگل سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اس نے اسٹیرنگ سنبھالا کار اشارٹ کی۔ پھر ہم اس کو تھی کے

احاطے سے نکل کر سپر ہائی وے کی طرف جانے گئے۔ میں نے کما۔ "مجھے مایوی ہو رہی

"میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ اس بریف کیس کو لینے کے لئے کوئی بھی نہیں آیا۔ کی

كو ميرا بيجها كرنا چاہم تقاله ميرا راسته روكنا چاہم تھا مگر اب تك الى كوئى بات سامنے

نہیں آئی۔ ویسے میں مروت میں مارا گیا ہوں۔" "اس كامطلب كيا موا؟"

"مطلب میہ ہوا کہ نثار احمہ چنگیزی نے مجھے ابھی دس ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا

تھا۔ میں رخصت ہونے تک اس انظار میں رہا کہ وہ مجھے رقم ادا کرے گا لیکن اس نے

ادائیگ کے متعلق کوئی بات نمیں کی- میں چپ چاپ چلا آیا۔ یہ بھی کوئی شرافت ہے۔" وہ منتے ہوئے بول- "تمهارے آنے سے مچھ در پہلے شار احمہ چنگیزی کا فون آیا تھا۔

اس نے مجھ سے کمہ دیا ہے کہ شام تک دس ہزار روپے پنچادے گا۔ تم میرے پاس آکر

اس کی بات حتم ہوتے ہی میں نے کما۔ "وہ مارا۔" وہ جھنجلا کر بولی۔ ''توبہ ہے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہربات کا مطلب

یوچھنا پڑتا ہے' وہ مارا کا کیا مطلب ہوا؟"

کے جانا۔ وہ بھول کیا تھا۔"

میں کیل کو پھر چھیڑنا چاہتا تھا لیکن میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بہت زیادہ سجیدہ ہو ً

زرای بات پر برا مان جاتی مو- با نمیس تناکیے زندگی گزار رہی مو-"

اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموثی سے کار ڈرائیو کرتی رہی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب وہ نیلی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب ہم کالیج پنچے تھے تو وہ سید ھی

کر دیکھا۔ اب وہ نیلی گاڑی نظر نمیں آ رہی تھی۔ جب ہم کائیج پنچے تھے تو وہ سیدھی آگے چلی گئی تھی اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اسے

شیں دیکھا۔ بریف کیس کو میں نے کائیج میں چھوڑ دیا۔ اصل مسودہ تو میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا ہوا تھا۔
مد تر سیدا تا کے لیا سید اور غصر میں سرمہ مجھ کس راست میں است

میں نے سوچا تھا کہ لیلیٰ بہت زیادہ غصے میں ہے وہ مجھے کہیں راتے میں اتار دے کی لیکن میں نے حیرانی سے دیکھا کہ وہ نیو کالونی کی طرف چلی جا رہی تھی۔ شاید میری

ں یں یں سے ہوں سے سے ماہر نفسیات کتے ہیں کہ عورت خواہ کتی ہی سنجیدہ اور نگل کا کچھ اثر ہوا تھا۔ یوں بھی ماہر نفسیات کتے ہیں کہ عورت خواہ کتی ہی سنجیدہ اور سے ظاہر نئل مزاج کیوں نہ ہو اپنے حسن کی تعریف سے ضرور متاثر ہوتی ہے۔ اور سے ظاہر نمیں ہونے دیتی۔ شاہد کیا کے ساتھ

میں اور اگر مجھ سے بوچھا جاتا تو میں دونوں کان پکر لیتا۔ مجمی میں بات تھی اور اگر مجھ سے بوچھا جاتا تو میں دونوں کان پکر لیتا۔ کان پکڑنے کا مطلب میہ نہیں ہے کہ لیلی بیزار کرنے والی عورت تھی۔ وہ بلاشبہ

ان چرے ، سب یہ اس ہے اس بیر اس میں اس میں اور جوان تھی کیکن میں عور تول سے محض دل کی کرنے اور خوش مزاجی سے وقت مراتی ہے وقت مراتی کے دات کی حد تک دلچی لیتا ہوں۔ نیو کالونی پہنچ کر اس نے غصے سے جھ سے کما۔ "کیا میٹ سے جیکے رہو گے یا گاڑی سے اترو کے بھی؟"

" دو کاڑی چلتی جا رہی ہے اور میرا ارادہ خود کشی کا نہیں ہے۔ دیے جب تم یمال تک لے ہی آئی ہو تو سبر کو تھی بھی پنچا دو۔ کو تھی نمبر 80۔ لہے۔"

اس نے مجھے گھور کر دیکھا پھر کار ڈرائیو کرتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس سبر کوشی کے سامنے تھے۔ میں نے دروازہ کھول کے اترتے ہوئے کہا۔ "تمہارا بہت بہت پر کمٹی کے سامنے تھے۔ میں نے دروازہ کھول کے اترتے ہوئے کہا۔ "تمہارا بہت بہت شریخیا دو شریخیا دو میں امید کرتا ہوں کہ تم میری والی کا انتظار کروگی اور مجھے یہاں سے شریخیا دو

اس نے کار اشارٹ کی' میں اس مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دی۔ ایک بزرگ نے دروازہ کھول کر پوچھا۔ "فرمائے!" میں نے کما۔ "خادم کو ابن شماب کہتے ہیں' میں بیگم زرینہ چنگیزی سے ملنے آیا سی سی میری باتوں پر بڑا مان گئی تھی۔

اس نے پرس سے چانی نکال کر کامیح کا دروازہ کھولا۔ پھر جھے کامیح کا اندرونی در دکھانے گئی۔ وہاں ضروریات کی بہت چیزیں تھیں۔ مثلاً میز 'کری 'سونے کے لئے بر اور پکانے کے برتن وغیرہ۔ وہاں ابھی تک بکلی کی لائن نہیں آئی تھی اور نہ با فیلیفون کے تار پہنچائے گئے تھے۔ اس لئے ان چیزوں کی کی تھی۔ اس نے کہا۔ "فی الحالا کیروسین لیب جلا کر رات کو یہاں رہا جا سکتا ہے۔ "

میں نے کہا۔ 'کون کمبنت اس اندھیری بہتی میں رات کو رہے گا۔ میں دن ا آؤں گااور دن ہی کو واپس چلا جاؤں گا۔''

"تہماری مرضی ہے۔ یہ لو چائی۔ اب بتاؤیں ابھی رہوگے یا واپس جاؤ گے؟" میں نے کائیج کے دروازے کو مقفل کیا پھرواپس جانے کے لئے اس کے ساتھ کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اسٹیر نگ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ "بتاؤیں تہیں کمال ڈراپ کروں؟"

میں نے کہا۔ "نیو کالونی زرینہ بیگم سے ملنے جاتا ہے۔" وہ غصے سے بول۔ "کیا میں تمہاری کوئی ملازمہ ہوں کہ تمہیں وہاں پیچاؤں گی۔ تم آگے کہیں گاڑی سے امر کر ٹیکسی میں چلے جاتا۔"

اے یں مران ہے اور ر ی ن بی جائے۔ میں نے کما۔ "تم انگارے چبا رہی ہو۔" اس نے کار اطارت کی اور تیزی ہے۔ اس آگے بوھادیا۔ میں نے کما۔ "انسان حقیقت کو برداشت نہیں کرتا۔"

اس نے چڑ کر پوچھا۔ «کیسی حقیقت؟" «ہری می میر جنہ جنہ جنہ ہے ہے ۔ ب

" کی کہ اگر میں تہیں حسین کہتا ہوں تو تم بُرا مانتی ہو۔ جبکہ میں تہیں بدصورت نہیں کہ اگر میں تہیں بدصورت نہیں کہ سکتا اور نہ ہی تم بدصورت ہو۔ میں تم کو جوان کہتا ہوں تو اس بات پر بھی چ تی ہو۔ تم نے دوسری شادی نہیں گی۔ میں دوسری شادی کے متعلق پوچھتا ہوں تو وہ بات بھی تہیں بُری لگتی ہے؟"

"کی کہ میرے ذاتی معاملات پر گفتگو نہ کی جائے۔" "جب عورت اپنے گھر کی ہو۔ اپنے شوہر کی ہو تو اس کے معاملات میں کوئی کچھ نہیں بولتا لیکن وہ شادی شدہ نہ ہویا ہوہ ہو تو دو سرے مرد ضرور دلچیں لیں گے۔ اگر میں

نے چنگیزی کے متعلق تم سے پچھ کما تو بُرا نہیں مانا چاہئے۔ کیونکہ صرف چنگیزی ہی نہیں' بچھ جیسے نوجوان بھی تم سے دلچیں لے سکتے ہیں۔ جیساکہ میں لے رہا ہوں لیکن تم تو ذرا

بزرگ نے کہا۔ "میں زرینہ کاباپ ہوں۔ آپ کس سلسلے میں ملنا جاہتے ہیں؟"
"میں یمال دروازے پر کھڑے رہ کروجہ نہیں بتا سکتا۔ کیا آپ جھے اندر نہیں
گئے؟"

انہوں نے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا' پھرائدر بلالیا۔ میں ڈرائنگ روم! آکر بیٹھ گیا۔ پھرانمیں اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا پاکر مسکراتے ہوئے کہ "مسٹر ثار احمد چنگیزی نے ایک نئی وصیت تیار کی ہے' میں اس سلسلے میں زرینہ صاحبہ ۔ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔"

بزرگ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ پھر پوچھا کہ آپ کا اس وصیت سے اور چنگیز سے کیا تعلق ہے؟

" میرا تعلق بیرسرلیل محن سے ہے۔ چونکہ اس وصیت کا ڈرافٹ کیل محن۔ تیار کیا ہے اور وہ الی بیرسرلیل محن ہے۔ تیار کیا ہے اور وہ الی بیرسر ہے جو ناجائز کیس این ہاتھ میں نمیں لیتی ہے اکوئی بھی کید لینے سے پہلے اس کے متعلق تحقیقات کرتی ہے اور تحقیقات کرنے کے لئے میں ان ۔ کام آتا ہوں۔ "

شاید اس گر کے دوسرے لوگ چھپ کر میری باتیں سن رہے تھے۔ کونا دوسرے ہی لمجے ایک حسین اور نوجوان عورت ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس۔ مکرا کر مجھے سلام کیا۔ پھر بتایا کہ اس کا نام زرینہ ہے۔ وہ میرے سامنے ایک صوفے بیٹے گئے۔ میں نے اس کے حسن کی جو مختر تعریف کی تو ای وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کا بیٹے گئے۔ میں نے اس کے حسن کی جو مختر تعریف کی تو ای وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کا بیٹے ڈرینہ ہوگا۔ نار احمد چنگیزی کی ایسی ولی معمولی شکل و صورت کی لوکی کو نمیر پیانس سکتا تھا۔ وہ بڑا زبردست شکاری تھا۔ یہ زرینہ کو دیکھ کر پیتا چل رہا تھا۔ اس ۔ پوچھا۔ "آپ کس قشم کی تحقیقات کرنے آئے ہیں؟"

میں نے جواب دیا۔ "بیرسٹر کیلی محن یہ معلوم کرنا جاہتی ہیں کہ پہلے آپ کے نام پ وصیت کی گئی تھی' اس وصیت کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ پھر چنگیزی صاحب نے دوسرک وصیت کیوں تیار کرائی ہے؟"

زرینہ نے پوچھا۔ "کیااس بات کا جواب چنگیزی نمیں دے سکتا تھا؟" "نہیں' وہ تو آپ کا پتا بھی نہیں بتا رہے تھے۔ میں بڑی مشکلوں سے یماں تک پنج وں۔"

"وه جھوٹا اور فری ہے۔"

" آپ کو کب پیة چلا که وه جھوٹا یا فر بی ہے۔ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟"

"جھے شادی سے پہلے ہی کسی حد تک علم ہو چکا تھا کہ چنگیزی پر اعتبار نہیں کیا جا کہ کیونکہ اس سے پہلے اس نے کسی اور سے شادی کی تھی اور اسے طلاق دی تھی۔ ان دینے کی وجہ اس وقت ہمیں معلوم نہ ہو سکی۔ میرے والدین نے چنگیزی کو مجبور کیا ، اگر میں اسے پیند ہوں اور وہ مجھے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہے تو پہلے سے ایک ، اگر میں اسے پیند ہوں اور وہ مجھے اپنی شریک حیات بنون گی اور اس کے بچ کی ، بنوں گی تو اپنے کہ جب میں اس کی شریک حیات بنون گی اور اس کے بچ کی ) بنون گی تو اپنے بچوں سمیت اس کی دولت اور جائیداد کی حقد ار بنون گی۔ "

"جی ہاں شادی ہو گئے۔ دو برس تک جمعے اولاد نہ ہوئی۔ وہ و قا فوقا میرے کانوں اپ بات پھو نکارہا تھا کہ اگر بچہ نہ ہوا تو وہ دوسری شادی کرلے گا۔ میں پریشان رہنے ا۔ اے بار بار سمجھانے گئی کہ یہ ضروری نہیں کہ شادی کے سال دو سال بعد بچہ ہو۔ ان گرول میں پانچ دس برس کے بعد بھی بچے ہوتے ہیں۔ پھریہ کہ اتن جلدی بچول کی رورت بھی کیا ہے۔ گر ایک تچی بات کہتی ہوں آپ بڑا نہ مامیں۔ مرد برے برجائی رورت بھی کیا ہے۔ گر ایک تچی بات کہتی ہوں آپ بڑا نہ مامیں۔ مرد برے برجائی کے ہیں۔ بورت کی مجوریوں سے قائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے وقت جب میں خود کو بانچھ کہ انہا تھی کہ اچانک ہی اللہ نے میری گود بھر دی۔ میں نے ایک خواصورت بچی جنم اللہ نے میری گود بھر دی۔ میں نے ایک خواصورت بچی جنم اس بن گئی تو اس کے تیور بدل گئے۔ اب وہ اس بات پر اعتراض کرنے لگا ہے۔ جب میں ماں بن گئی تو اس کے تیور بدل گئے۔ اب وہ اس بات پر اعتراض کرنے لگا ہی ہو جائے گا۔ خواہ مخواہ مجھے پریشان کرنے سے کیا قائدہ ہے لیکن اس کے سر کے مرک کے اور شادی کا بھوت سوار تھا۔ لئذا اس نے چیکے سے ایک اور شادی کرئی۔ پر تو ایک اور شادی کا بھوت سوار تھا۔ لئذا اس نے چیکے سے ایک اور شادی کرئی۔ بی لو ایک برس کے بعد بیت چلا کہ کوئی ساڑہ بانو اس کی شریک حیات بی ہوئی ہے۔ " اپ کی اجازت کے بغیر وہ دو مری شادی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ میں نے خان کوئی کارروائی نہیں کی "

"شیں قانونی کارروائی کیا کرتی۔ آخر وہ میرا شوہر ہے۔ میری بی کا باپ ہے۔ میں عدالت میں باتی تو خود بھی عدالت میں دنیا والوں کو منہ دکھانا پڑتا۔ میری بی پر اس کا ااثر پڑتا۔ اس لئے میں خاموش رہی۔"

میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا۔ "ہاں عور تنی ان حالات میں مجبور ہو جاتی ہیں اور برکی دوسری شادی کو سر جھکا کر خاموثی سے تشکیم کر لیتی ہیں۔"

زرینہ نے کما۔ "لیکن میں بھی ضدی ہوں۔ جب سے اس نے دوسری شادی کی الائے اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا ہے۔ مرف

بی کے لئے اپنے حقوق طلب کروں گی- اس کی طرف سے ماہانہ اخراجات ملتے ہیں۔ میں خاموش ہوں لیکن جب دولت اور جائیداد کی بات آئے گی تو وہ مجھے اور میری بیٹی کو لے

لاولد O 221

اجے میں کائیج میں چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ ایک لمعے کے لئے ٹھٹک گیا تھا۔ پھراس تیزی ہے

کے ہوئے ڈرائنگ روم کو عبور کر کے کسی اندرونی کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے اتھ ہی وہ بزرگ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ زرینہ تنا رہ گئی۔ میں نے اپی جگہ سے اٹھتے

ئے کما۔ "میں نے آپ کا کانی وقت ضائع کیا ہے۔ بسرحال مجھے آپ کی زبانی چنگیزی کی

ملیت معلوم ہو گئی ہے۔ میں ابھی جا کر بیر سٹر لیل محسن تک یہ معلومات پہنچا دوں گا۔"

میں اس سے باتیں کرتا ہوا مکان سے باہر آیا۔ وہ مجھے اپنے مکان کے گیٹ کے باہر

ب چھوڑنے کے لئے آئی تو میں نے حرانی سے دیکھا۔ لیل وہاں اپنی کار میں بیٹی ہوئی

ری والیسی کا انتظار کررہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی زرید سے مسرا کر کما۔ "آج

پٰ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھاکہ آپ جتنی حسین ہیں

ای آپ کا دل بھی خوبصورت ہو گا اور آپ بردی خوبصورت باتیں کرتی ہیں۔" زرینہ میرے منہ سے اچانک ہی اپنی تعریفیں س کر ذرا جھینپ رہی تھی۔ ذرا

یان ہو رہی تھی۔ اگر اے ناگوار گزر رہا تھا تو وہ میرے منہ پر اعتراض نہیں کر سکتی ) كيونكم ابهي نئ وصيت والى بات على ميل الحلى مولى على وه ان حالات ميس مجه ناراض

ں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا۔ "آپ کو میں تبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ پھر تبھی ن گاتو تفصیل سے باتیں ہوں گی۔"

ا انتا کتے ہی مجھے کار اشارث ہونے کی آواز آئی۔ میں نے سر تھماکر دیکھا او کار ایک کھے سے آگے بوطمی تھی اور کیل اے ڈرائیو کرتی ہوئی دور نکلتی جاری تھی۔ میں نے

از دی۔ "لیل سنو تو' کمال جا رہی ہو' مجھے بھی لے چلو۔ " کیکن وہ میری آوازے دور ہوتی چلی گئے۔ زرینہ نے جرت سے پوچھا۔ "ارے تو

اليي بيرسر صاحبه تحين؟" 

" " بيه تو ناراض مو كر گئي بين " مگر كيون؟"

"وجه نه بوچيس- آب عورت مين خودي مجهنے كى كوشش كريں-" "اوه" آئی س-" وه منت گی-

مل نے بوچھا۔ "بائی دا وے وہ صاحب کون ہیں جو ابھی کرے میں بریف کیس اكرآئے تھے؟"

"وه ميرك برك بهائي جان بين- الجهامين چلتي مون فدا حافظ!" وہ لیث کراپ مکان کے اندر جانے لگی۔ میں اس گلی سے گزر تا ہوا مین روڈ کی

گی- اس کا تحریری معاہدہ میرے پاس موجود ہے۔" میں نے یو چھا۔ "اگر سائرہ بانو سے بھی اولاد ہوئی تو؟" وہ بولی- "بیہ تو تھلی ہوئی بات ہے۔ جب ادھرے بھی اولاد ہوگی تو جائداد برابر

تقسم ہو گا۔ اب میں کیا کر علق ہول۔ میری کی کو اس کے باپ کی طرف سے جتنا بھی <u>ط</u> اتنا بی بهت سمجھ کر ہم خاموش ہو جائیں گے۔"

بزرگ نے یو چھا۔ "بیٹے کیا تم ہمیں یہ بنانا پند کرو کے کہ دو سری وصیت میں، دوسری بیوی اور اس کے ہونے والے بچوں کے لئے کتنی جائیداد لکھی ہوئی ہے؟"

میں نے جواب دیا۔ "مجھے افسوس ہے کہ میں اس وصیت کے بارے میں کچھ نہیں جانا۔ آج مجھے ایک بریف کیس دیا گیا تھا کہ میں اے سمی محفوظ جگہ رکھ دون اور اس بریف کیس میں جو وصیت نامہ ہے۔ اسے چنگیزی صاحب کی موت کے بعد کھولا جائے۔ اس کی ایک چانی چنگیزی صاحب کے پاس ہے۔ دوسری چانی بیرسٹر کیلی کے پاس ہے۔

بریف کیس مجھے دیا گیا ہے لینی میں جانی کے بغیرا سے کھول نہیں سکتا۔" انهول نے پوچھا۔ "جب ابھی بریف کیس دیا گیا ہے تو وہ کمال ہے؟"

"میں نے اے اپنے کائیج میں رکھاہے۔"

زرینہ نے کما۔ "ابا جان آپ ایس باتیں پوچھ رہے ہیں جن کا ہمیں سیح جواب ان ے نہیں مل سکتا۔ ہمیں تو صرف چھیزی ہی جنا سکتا ہے اور ہاں مسر شماب بیہ جنانا تو میں بھول ہی گئی کہ شادی کے بعد مجھے چنگیزی کی فطرت کا علم ہوا یہ پتہ چلا کہ مجھ سے پہلے

اس نے جس عورت سے شادی کی تھی اس کے ہاں بھی ایک پید ہوا تھا اور وہ نے سے بزار ہو کراس عورت کو طلاق دے چکا تھا۔ اس کے بعد مجھ سے شادی ہوئی۔ جب یں بے کی مال بنی تو وہ پھر کسی دوشیزہ کی تلاش میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا اور سائرہ بانو سے

شادی کر لی۔ اب میں پھر پیش گوئی کرتی ہوں کہ اگر سائرہ بانو بھی بیجے کی ماں بی تو پھروہ كسى چوتھى بيوى كے پاس جائے گا۔ وہ صرف بچه نه مونے ير دهمكيال ديتا ہے۔ بچه مو

جائے تو اپنی عورت کو بای سمجھ کرمنہ بھیرلیتا ہے۔ لعنت ہے ایسے مردیر۔" اس کی بات حتم ہوتے ہی ایک شخص تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ پھر

مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ میں نے بھی کری پر سیدھی طرح بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا اور وہ بریف کیس وہی

طرف جانے لگا۔ لیل کو اپنا منتظریا کر خوشی ہوئی تھی کہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر وال<sub>ی کا</sub> سفرطے ہو جائے گا لیکن میرے نداق کا برا مان کر چلی گئی تھی۔ میں نے بھی جان ہو ہ<sub>ر</sub> کر زرینہ سے دلچیسی اس لئے ظاہر کی تھی کہ لیل کو عقل آ جائے اور میرے رومانوی نداق <sub>کو</sub> کبھی سنجیدگی سے دل میں نہ بٹھا لے۔

اس کلی سے نکل کرمین روڈ پر پنچتے ہی میں ٹھٹک گیا وہاں تھوڑی دور لیل کی پر

کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب سے تھا کہ میں اس پر اٹر انداز ہو رہا تھا اور وہ میرے رومانی نداق کو سنجیدگی سے دل میں بٹھا رہی تھی۔ میں نے بے افتیار اپنے دونوں کان کیڑے۔ گرمیں کیا کروں عادت سے مجبور ہوں۔ زندہ دلی کا مظاہرہ کئے بغیریاز نہیں آیا۔ میں کار کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولنے کے بعد اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹے ہوئے بولا۔ "عورتوں کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا۔ تم غصہ دکھا کر آگئ تھیں۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ اب ٹیکسی نہ ملی تو پیل مارچ کرنا ہو گا۔ گرتم نے واقعی ثابت کردیا کہ تم عمریں بڑی ہو۔ اسینے چھوٹوں کا خیال رکھتی ہو۔"

وہ ابھی تک غصہ دکھا رہی تھی' منہ سے کچھ نہ بولی۔ کار کو اشارث کیا پھرایک جھنے سے آگے بوجہ بھر ایک جھنے سے آگے بوجہ بیس نے کہا۔ "کی بوجہ بیس نے کہا۔ "کی بری دکان کے سامنے گاڑی روک دیٹا ایک تالا خرید تا ہے۔"

"میں تہیں کی نیکسی سینڈ کے پاس آثار دون گی۔ وہاں سے تم جنم میں علیہ "

"میں تہیں اپنے ساتھ لے جاتا چاہتا ہوں۔"

اس نے کن انھیوں سے میری طرف دیکھا گر کچھ نہ بولی۔ میں نے کہا۔ "میں ج کمہ رہا ہوں۔ ہمیں اس سپر ہائی وے کی نئی آبادی میں جانا ہے۔ ہمارے کا ٹیج کا آلا توڑدا گیا ہے۔"

اس نے چونک کر جھے دیکھا' پھر ونڈ سکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولی۔ "یہ جہیں بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے اس بات کی اطلاع کمال سے مل گئی کہ ہمارے کا ٹیا تو ڈا گیا ہے؟" میں نے پوچھا۔ "جب تم اس گلی میں موجود تھیں اور کار کے اندر بیٹی ہوئی تھیں' تم نے کی آدمی کو دیکھا جو بریف کیس اٹھائے زرینہ کے مکان میں داخل ہوا تھا۔"

م کے سی ادی او دیکھا جو بریف میں اٹھائے زرینہ کے مکان میں داعل ہوا تھا۔ "
"میں وہاں کار میں بیٹھی ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ کسی کی آہٹ س کر شل نے سر گھما کر دیکھا تھا۔ اس وقت ایک مخص زرینہ کے مکان میں داخل ہو رہا تھا۔ شل نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ شاید وہ بریف کیس پکڑے ہوئے تھا۔"

''وہ بریف کیس وہی ہے جسے ثار احمہ چنگیزی نے میرے حوالے کیا تھا اور اس میں میت نامہ رکھا ہوا تھا۔''

یہ سنتے ہی اس نے کار کو ایک لجی بریک لگاتے ہوئے دور جاکراسے روکا کھر پولی۔
"تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ وصیت نامہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ تم کس تم کے
جاسوس ہو۔ تم بالکل احمق ہو۔ مجھے تہمارے بارے میں بہت ہی غلط رپورٹ ملی تھی۔"
""تم بیرسٹر ہویا پٹافہ؟ ذرای چنگاری دکھاتے ہی پٹاخ پٹاخ بولئے لگتی ہو۔ آگے بھی۔"

وہ ایک جھٹکے سے بول۔ "سناؤ۔"

"" "اس بریف کیس میں خالی کاغذات رکھے ہوئے ہیں۔" اس نے بے بقینی سے دیکھا' پھر کہا۔ "میں اب تم پر یقین نہیں کر سکتی۔ اگر اس

بریف کیس میں خالی کاغذات رکھے ہوئے ہیں تو وصیت نامہ کہاں ہے؟" "میرے باس ہے۔"

«میں نے کما نا کہ اب مجھے تمہاری کسی بات کا لقین نہیں آئے گا۔ مجھے وہ و میت رین

> "ایسے سیس" تم میری ایک معمولی شرط مان لوگ تو میں دکھاؤں گا۔" "اگر تمهاری شرط معمولی ہوگی تو مان لون گی چلو دکھاؤ۔"

میں نے کوٹ کے آندر ہاتھ ڈال کر وصیت نامہ کا لفافہ ثکالا اور اسے دکھا دیا۔ اس نے لفافہ لے کر الٹ پلٹ کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر مطمئن ہو کر اسے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا۔ "اب شرط بوری کرو۔"

"كيا شرط ب؟"

"میں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے بدے ہی میٹھے انداز میں کہا۔ "ذرا سا مسکرا

وہ بے اختیار مسکرانے گئی۔

یوں ہنتے بولتے وقت ٹار احمہ چنگیزی میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ زرینہ کے بیان کے مطابق وہ کچھ زیادہ ہی چالاک معلوم ہو تا تھا۔ اس نے زرینہ سے پہلے بھی کسی لڑی سے شادی کی تھی اور جب بھی وہ کسی کو بیوی بنا تا تھا اور وہ اس کے بیچ کی مال بن جاتی تھی تو وہ اس عورت سے بے زار ہو کر کسی دوسری کی طرف رخ کرتا تھا۔ یہ سلسلہ اب سائرہ بانو تک بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہ سکتا تھا۔ اور پتہ نہیں

شاید ابھی جاری ہو اور سائرہ بانو بھی اس کی فسرست سے نکل منی ہو۔ Å====± Å====== Å

شام کو جب میں دوبارہ لیل کی کو تھی میں گیاتو چھیزی کی طرف سے میرے وس ہزار رویے آ گئے تھے۔ میں نے وہ رقم وصول کرتے ہوئے کیلی سے پوچھا۔ "کیاتم نے سازہ بانو کو دیکھاہے؟" 📑

" نہیں مجھے اپنے قانونی بھیڑوں سے اتن فرصت نہیں ملتی کہ میں اپنے مؤکلوں کے خاندان والول سے ملاقات كرتى رہوں۔"

"ميس آج صبح كو مفي ميس كيا تو وبال كوئي عورت نظر نميس آئي-كيا سائره بانو چنگيزي کے ساتھ نہیں رہتی؟"

"میں یہ بھی نمیں جانی- اس سلط میں چکیزی نے یوچھا جاسکا ہد"

اس نے ریسیور اٹھا کر نمبرڈا کل کئے پھرریسیور کو کان سے لگا کر رابطہ قائم ہونے کا انظار کرنے تلی۔ میں نے یو چھا۔ "کے فون کر رہی ہو؟"

وہ ماؤتھ پیں پر ہاتھ رکھ کر بول۔ "چھیزی سے بات کرنا جاہتی ہوں' ابھی یوچھ لول گی کہ سائرہ بانواس کے ساتھ رہتی ہے یا کہیں اپنے میکے وغیرہ گئی ہے اور اس سے پہلی

عورت کا بھی نام اور یا معلوم کروں گی۔ کیوں ٹھیک ہے؟"

میں نے تائید میں سربلایا۔ وہ دوبارہ کریڈل پر اٹھیاں رکھ کر نمبرڈا کل کرنے گی۔ اس نے کما۔ "فون شاید انگیج ہے۔ میں پھر کو شش کرتی ہوں۔" اس نے دو چار بار کوسٹش کی لیکن رابطہ قائم نہیں ہوا۔ وہ ریسیور رکھتے ہوئے بول۔ "وہاں فون کی تھنی ج رہی ہے لیکن کوئی ریسیور اٹھانے والا شیں ہے۔"

میں نے کہا۔ "چنگیزی کو اس وقت گھرمیں ہونا چاہئے۔"

لیل نے حمرانی سے بوچھا۔ "کیا تم بہ حیثیت جاسوس یہ لیتین سے کمہ رہے ہو کہ اسے گھریس ہونا چاہئے۔"

"بالكل وه شرابی ہے۔ شام كے وقت اسے پينے كى عادت ہے۔ اس لئے اسے گھر ميں ہونا چاہئے۔"

لیل نے پوچھا۔ "تم کیسے کمہ سکتے ہو کہ اسے پینے کی عادت ہے "وہ شغل کے طور پر

میں نے انکار میں سربلا کر کما۔ "میں اس کی خواب گاہ میں جاچکا ہوں۔ بدی بدی الماريال شراب كى بو تكول سے بھرى ہوئى بيں۔"

۔ وہ ٹائید میں سر ہلا کر بولی۔ "ہاں اس سے تو نہی ظاہر ہو تا ہے کہ وہ عادی ہے کیکن یہ کیا ضروری ہے کہ وہ گھر میں چیئے۔ ہو سکتا ہے کہ باہر کمیں جا کر........."

یہ کہتے کہتے وہ رک گئ ، پھر بول- "ہاں مارے ہاں تو شراب پریابندی ہے۔ یارک اور کلبوں میں اس کی ممانعت ہے۔ یقیناً جو اوگ عادی ہیں وہ شام کو گھر میں بیٹھ کر یہتے ہوں گے۔ تم نے سیح اندازہ لگایا ہے۔"۔

میں نے کہا۔ "اندازہ نہیں لقین سے کہا ہے۔ دیکھو اس وقت میری جیب بہت گرم ہے۔ میں تہمیں کسی التجھے ہو ٹل میں ڈنر کھلانا چاہتا ہوں۔ کیوں نہ ہم ابھی یہاں سے چلیں۔ ذرا کھومیں گے' پھریں گے' تفریح کریں گے اور رائے میں چنگیزی کی کو تھی بھی جائیں گے اور اس سے چند اہم سوالات کے جواب حاصل کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم تحمی ہوٹل میں جائیں گے۔ بولو منظور ہے؟"

وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ "نہیں' یہ زبردستی کی دعوت نہ کرو۔ دعوت کرنے والے دو جار ون پہلے سے Infoam کرتے ہیں۔"

'''وہ تکلف دالی دعوت ہوتی ہے۔ میں تو بے تکلفی سے مدعو کرتا ہوں۔ چلو جلدی ے تیار ہو جاؤ۔"

وہ تیار ہونے کے لئے خواب گاہ میں چلی گئی۔ میں نے اس کا انظار کرنے کے لئے کی وی کو آن کر دیا۔ اس وقت سکرین پر سگریٹ کا اشتمار دکھایا جا رہا تھا۔ اتنا پُر کشش اشتمار تھا کہ سکریٹ یینے کو جی .....لیانے لگا۔ میں نے اپنی جیب سے سکریٹ کا پیک نکالا پھر ایک سگریٹ سلگا کر اس کے کش لگانے لگا۔ دو جار کش لگانے کے بعد سکرین پر مظربدل گیا۔ اب و زارتِ صحت کی طرف سے اس خطرے سے آگاہی وی جارہی تھی کہ عریث پیاصحت کے لئے مفرب اور اس سے چھپھروں کا سرطان ہو جاتا ہے۔ میں نے فوراً ہی سگریٹ بجما دیا۔ پدرہ منٹ کے بعد ہی پھر ایک پروگرام ایا و کھایا گیا جو سمی سرریث سمینی کے تعاول سے پیش کیا جا رہا تھا۔ پروگرام کے درمیان سریف کا چروبی اشتمار تھا۔ میں نے پھر سگریٹ سلگاتے ہوئے سوچا کہ کس بات پر عمل کیا جائے۔ وزارت

چوٹیوں پر کیسے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ پالیسی سمجھ میں نہیں آئی کہ برائی کی ترغیب بھی دی جا ا بن تھی اور برائی ہے رو کا بھی جارہا تھا۔ ل کیل ایک تھنٹے کے بعد اس قدر بن سنور کر سامنے آئی کہ میں دیکھارہ گیا۔ و کالت کا

محت کی بات پر یا سگریٹ کا اشتہار دکھانے والوں کی بات پر۔ اگر سگریٹ بینا صحت کے

کے نقصان وہ ہے تو پھر سکریٹ پینے والے شیروں سے کیسے لڑ جاتے ہیں۔ پیاڑوں کی

پیشہ جاری رکھنے والی ایک عورت سے اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اس ا اتی خوبصورتی سے سنگھار کیا تھا اور استے سلیقے سے ساڑھی پہنی تھی کہ نظریں بار بار اس کا طواف کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کے جلوے سے مہور ہوتے ہوئے اس کی تعریفیں کیں۔ وہ تھوڑی دیر تک شرباتی رہی اور مجھ سے نظریر چراتی رہی۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور کما۔ "تممارا ہاتھ تھام کر چلتے ہوئے جھے بڑی خوشی ہوگی۔"

¼=====±¼=====±¼

رات کے آٹھ نے رہے تے Sea Beach ہوٹل کی طرف جانے سے پہلے ہم نثار اور چ اور چاکے کے احاطے میں داخل ہوئے۔ مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ ہماری کار پور چ میں جاکر کھڑی ہوئی۔ میں نے کار سے اثر کر کال بیل کا بین دبایا۔ پھر انتظار کرنے لگا لیکن کو ذبایا۔ اس وقت تک لیل کار سے اثر کر کال خیس نے دوسری بار پھر بین کو دبایا۔ اس وقت تک لیل کار سے اثر کر میرے پاس آگئ تھی۔ اس نے دوسری ورست دینے کے لئے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ کھلیا چلا گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھر میں نے آواز دی۔ "مسٹر چھیزی "کیا آپ گھریر موجود ہیں؟"

ہم نے جواب کا انتظار کیا۔ تمر پوری کو تھی میں خاموثی چھائی رہی۔ کیلی نے آواز دی۔ 'کیا یمال کوئی ملازم موجود ہے؟''

جواب میں پھر خاموشی رہی۔ میں نے سرگوشی میں کہا۔ "لیلی میرے تجربات مجھے دارنگ دے رہے ہیں کہ یہاں خطرہ ہے۔ پچھ گربڑ ہے۔ اپنے پرس سے رومال نکالو اور جمال ہاتھ رکھو اس جگہ کو رومال سے صاف کر دیا کرو۔" بہت مختاط ہو کر ہم اندر داخل ہوگئے۔

انداز میں کو تھی میں داخل ہوئے اور دبے قدموں چلتے ہوئے پہلے ڈرائنگ روم کو عبور
انداز میں کو تھی میں داخل ہوئے اور دبے قدموں چلتے ہوئے پہلے ڈرائنگ روم کو عبور
کیا۔ اس کے بعد پھر اس ڈائننگ روم میں گئے۔ جہاں صبح میں نے چنگیزی کے ساتھ
چائے پی تھی۔ وہاں سے ہم چنگیزی کی خواب گاہ کے دروازے پر پہنچے۔ وہ دروازہ پوری
طرح کھلا ہوا تھا۔ اندر ٹی وی پر آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ کوئی اگریزی کا پروگرام
جادی تھا' میں نے دیوار سے لگ کر سرکو ذرا آگے بردھا کر دروازے کے اندر جھانک کر
دیکھا۔ وہ کمرہ پہلے تو خالی نظر آیا پھرایک کری پر چنگیزی بیٹا دکھائی دیا۔ اس کی پشت نظر آ
دیکھا۔ وہ کمرہ پہلے تو خالی نظر آیا پھرایک کری پر چنگیزی بیٹا دکھائی دیا۔ اس کی پشت نظر آ
دیکھا۔ وہ کمرہ پہلے تو خالی نظر آیا پھرایک کری پر چنگیزی بیٹا دکھائی دیا۔ اس کی پشت نظر آ
دیکھا۔ وہ کمرہ پہلے تو خالی نظر آیا پھرایک کری پر چنگیزی بیٹا دکھائی دیا۔ اس کی بشت نظر آ
دیکھائی اور وہ ٹی دی دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں نے کیل کا بیٹن دبایا' ٹی بار آوازیں دیں
مرچنگیزی! کیا آپ بہت نشے میں ہیں؟ ہم نے کال بیل کا بیٹن دبایا' ٹی بار آوازیں دیں
میکن آپ کی طرف سے جواب نہیں ملا۔"

یہ کتے ہوئے میں لیل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا لیکن چنگیزی جول کا تول اس کری پر بیضارہا۔ ہم اس کی پشت کی طرف تھے تب میرا ماتھا شخکا جو وار ننگ میرے داغ نے میرے تجربات نے پہلے دی تھیں وہ درست نظر آ رہی تھیں۔ میں فوراً ہی لیک کر چنگیزی اور ٹی وی کے درمیان پنچا۔ تب میں نے دیکھا کہ چنگیزی بالکل ساکت بیٹھا ہوا تھا' اس کی آئھیں کھلی ہوئی تھیں' وہ پلکیں نہیں جھیکا رہا تھا' اس ایک نظر دیکھتے ہی پت چل گیا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اگر میں اسے ذرا بھی ہاتھ لگاؤں گا تو وہ ایک طرف ڈھلک جائے گایا کری سے اڑھک جائے گا۔

میری نظریں تیزی ہے اس خواب گاہ کے اندر دو رُنے لکیں۔ اِدھراُ دھرمیں نے متلاثی نظروں سے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا ...... بالکل ساٹا تھا اور اس وقت چگیزی کی الش کے سوا اس کمرے میں صرف میں لیلی کے ساتھ تھا۔ ٹی وی آن تھا۔ اس سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ جس نے بھی اسے ہلاک کیا ہے وہ بردی جلد بازی میں ٹی وی کو کھلا چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ورنہ قتل کرنے والا شور وغل سے گھراتا ہے۔ ٹی وی کی آواز کم از کم ضرور کر دیتا۔

چنگیزی کے سامنے شراب کی ایک بوئل میز پر کھلی رکھی تھی۔ ایک گلاس اڑھکا ہوا تھا۔ اس گلاس سے شراب بہہ کر میز پر آئی تھی پھر میز پر بہتی ہوئی قالین پر گر رہی تھی اور ابھی تک وہ شراب آہستہ آہستہ نیکتی جارہی تھی۔ اس کا مطلب بھی میں تھا کہ زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ گلاس ایک آدھ منٹ پہلے میز پر اڑھکا ہے اور شراب اب تک بہہ رہی ہے۔

لیلی حالات کو تقریباً سمجھ رہی تھی۔ اس کے باوجود اس نے آہستہ سے پوچھا۔ وکیا ۔ ۱۳

میں نے آہ سکی سے جواب دیا۔ "مجھے نہیں معلوم تھا کہ چنگیزی میرے باتی پدرہ بزار روپے اداکرنے میں اتن جلدی کرے گا۔"

روپے ادا نرمے میں آئی جلدی نرے ہا۔ کیلی کی بھنویں تن گئیں۔ ''اس نے یو چھا کیا مطلب' تم کیا کہنا چاہتے ہو؟''

''یمی کہ چنگیزی کا دعدہ یہ تھا کہ باقی پندرہ ہزار روپے اس کی موت کے بعد مل جائیں گے اور اب مجھے وہ رقم دو چار روز میں مل جائے گ۔ اگر اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ہجے کرکے سمجھا دوں کہ یہ مرچکا ہے۔''

وہ بولی۔ "یمال سے فوراً واپس چلو۔" "پہلے یہ تو دیکھ لیس کہ بیر اپنی مرضی سے مراہے یا کسی نے مارا ہے۔"

"کیوں خواہ مخواہ اس معالمے میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہو۔ چپ چاپ چلے جلو۔" "شیں کیلیٰ! یہ میرا فرض ہے کہ میں حقیقت معلوم کروں۔ اگر اسے کسی نے قل کیا ہے تو ہمیں قاتل تک ضرور پنچنا چاہئے۔"

یہ کمہ کر میں چنگیزی کے قریب گیا اور اسے ہاتھ لگائے بغیر دور ہی ہے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ سرسے پاؤل تک دیکھنے کے بعد کوئی زخم نظر نہیں آیا۔ اس کی گردن کے معائنہ کرنے لگا۔ سم کی گردن کے اس کی گردن کا بھی نہیں کہا ہے کہ اس کا گلا بھی نہیں کہا ہے کہ دور کے اس کی گلا بھی نہیں کہا ہے کہ اس کا گلا بھی نہیں کہا ہے کہ دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور

ریمی تو پت چلا کہ کئی نے اس کی گردن پر ہاتھ بھی نہیں رکھا ہے لینی اس کا گلا بھی نہیں گوٹا گیا ہے۔ تب میرا خیال شراب کی طرف گیا۔ کیا کسی نے زہر ملایا ہے اور یہ زہر ملی شراب نی چکا ہے؟

پھر میری نظر ایک گوشے میں رکھی ہوئی اس بری الماری کی طرف گئی جس سے چنگیزی نے بریف کیس کال کر مجھے دیا تھا۔ وہ الماری کھلی ہوئی تھی اور اس کا سامان باہر النا پڑا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے جلدی جلدی میں تلاشی کی ہے۔ میں مختاط انداز میں النا پڑا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے جلدی جلدی میں تلاشی کی ہے۔ میں مختاط انداز میں

آگے بڑھ کر الماری کے پاس پہنچا اور دور ہی سے کسی چیز کو ہاتھ لگائے بغیر دیکھنے لگا کہ ثایہ کوئی کام کی چیز مل جائے۔ اچانک مجھے ایک پرانی ڈائری نظرِ آئی۔

میں نے وہ ڈائری اٹھالی۔ پھر جلدی جلدی اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ ایک صفح پر ایک عورت کا نام اور پند نظر آیا۔ میں نے وہ ڈائری لیل کو دیتے ہوئے کہا۔ "تم اس عورت کا نام اور پند نوث کرلو اور دیکھو کہ شاید دو جار عور توں کے نام اور سے اور مل

عین- میں درا دوسری طرف توجه دیتا ہوں-" \*

یہ کمہ کرمیں شراب کی الماری کے پاس گیا۔ وہ الماری بند تھی۔ اس کے پاس ہی قالین پر ایک بڑا ساکارٹن رکھا ہوا تھا جس میں شراب کی بو تلیں تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی یہ نیا مال اس کے پاس آیا ہے اور اس میں سے وہ ایک بوش نکال کر پی رہا تھا۔ میں وہاں سے بیٹ کر نار احمد چنگیزی کے پاس آیا۔ اس کے سامنے میز پر وہ بوش کھلی ہوئی وہاں

ر کھی تھی۔ اس کا ڈھکنا میز پر ہی الٹا ہوا تھا۔ میں نے رومال سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ پھر روشن بلب کے قریب لے جا کر اسے دیکھنے لگا۔ بہت غور سے دیکھنے پر اس ڈھکنے کے اوپر ایک بہت ہی مہین سوراخ نظر آیا جیسے کہ وہ سوراخ سوئی کے ذریعے کیا گیا ہو۔

میں نے اس ڈھکن کو واپس کھولی ہوئی ہوئی ہوئی کیاس میزیر رکھ دیا۔ میں بہت مخاط تھا کہ وہاں کسی بھی چیزیر ہماری انگلیوں کے نشانات نہ پڑیں اور اگر وہاں کسی کی موجودگ فاہر ہو تو ہم پر کوئی شبہ نہ کر سکے کہ ہم وہاں بری دیر تک مصروف رہے تھے۔ میں نے اس کارش کے یاس جا کرنے مال میں سے ایک بوئل رومال سے پکڑ کر اٹھا لی اور اسے

میں نے تائد میں سربلا کر کہا۔ "تمهارا اندازہ درست ہو سکتا ہے۔"

ہی اس کے بھائی نے کیا ہے۔" میں نے تائید میں سرہلا کر کہ اس نے ضد کی۔ "اندازہ <sup>ن</sup>

اس نے ضد کی۔ "اندازہ نہیں لیقین کہو۔" "منہیں لیقین ہو سکتا ہے مجھے تو نہیں ہے کیونکہ ابھی ہماری فہرست میں تین اور عورتوں کے نام بھی ہیں۔ سائرہ بانو' زلیخا اور زیبی۔"

ور رہی ۔ دہ بولی۔ ''سائرہ بانو کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو تا' اس کئے کہ موجود و صیت اس کے حق میں ہے۔ رہ گئی زلیخا تو اسے جیساکہ زرینہ نے بتایا طلاق ہو چکی ہے۔ اب بیر زبی

کون ہے ' یہ دیکھناہے تم کب تک اس کے متعلق معلومات حاصل کرو گے؟'' ''اب تو رات ہو گئ ہے ' میں کل صبح ہی اس بتے پر جاؤں گا۔ میں ذرا قریبی تھانے میں ٹیلی فون کر دوں۔'' یہ کمہ کر میں نے ایک قریب ٹیلی فون بو تھ کے قریب کار روک

لیل نے پوچھا۔ "کیا تہمیں یہاں کے تھانے کا نمبر معلوم ہے؟" میں نے کہا۔ "میرا دماغ ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے۔ اس دماغ میں اس شرک

تمام پولیس اسٹیشنوں اور پولیس کے تمام ا ضروں کے مُلِی فون نمبر نقش ہیں۔" یہ کمه کریس کارے باہر نکلا۔ پھرٹیلی فون ہوتھ کے اندر جاکر میں نے قربی پولیس

اسئیٹن سے رابطہ قائم کیا۔ اپنی آواز بدلی اور گھرائی ہوئی آواز میں بتا دیا کہ باغ ارم ، مریث نمبر بارہ ، کوشی نمبر ڈی فائیو میں ٹار احمد چنگیزی مردہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کا میل فون نمبر بھی بتا دیا۔ مجھ سے دوسری طرف سے پوچھا جا رہا تھا کہ میں کون ہوں لیکن میں نے جواب دینے کے بجائے ریسیور کو اینگر سے لئکا دیا اور بوتھ سے باہر نکل آیا۔ پھر میں نے جواب دینے کے بجائے ریسیور کو اینگر سے لئکا دیا اور بوتھ سے باہر نکل آیا۔ پھر

کار کی اسیم رنگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو اسادت کیا اور اے آگے بڑھا دیا۔
دات کے ساڑھے بارہ بج تک ہم دونوں نے بہت اچھا وقت گزارا۔ تفریح کے
لئے سمندر کے کنارے بھی گئے اور ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھام کر دور ٹھنڈی ریت پر
شلتے بھی رہے۔ ایک بج کے قریب کیل جھے میری رہائش گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلی
گئے۔ جب میں اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا تو ملازم میرے انظار میں جاگ رہا تھا۔
ال نے جھے دیکھتے تی کہا۔ "صاحب تھانے سے دو بار فون آ چکا ہے۔ کوئی انسیکڑ مولا بخش صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی آپ آئیں تو ان سے فون پر بات کر لیں۔"
ماحب ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی آپ آئیں تو ان سے فون پر بات کر لیں۔"
جھے کوئی گڑیر معلوم ہوئی۔ انسیکٹر مولا بخش میرے دشمنوں میں سے تھا۔ ایک بار

تھے عدالت تک تھیٹ چکا تھا اور وارنگ دی تھی کہ آئندہ میں پولیس والوں کے

بھی بلب کے سامنے لے جاکر روشنی میں دیکھنے لگا۔ بہت غور سے دیکھنے پراس کے ڈھکن میں بھی ایک مہین سوراخ نظر آیا۔ میں نے اسے واپس رکھ کر دوسری اور تیسری ہوتلیں اٹھائیں۔ ہربوئل میں مجھے ویسا ہی سوراخ نظر آیا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ سرنج کے ذریعے ان بو تکوں میں یا تو زہر بھرا گیا ہے یا پھرجو لوگ مال سپلائی کرتے ہیں انہوں نے

سرنج کے ذریعے شراب میں دوسری چیزوں کی ملاوٹ کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزی شراب میں مل کر زہر بن گئی ہوں۔ اب سوچنے کے لئے کئی باتیں تھیں کہ کارش میں جتنی شراب رکھی ہوئی تھی وہ سب کی سب زہر ملی تھی اور اگر وہ زہر ملی نہیں تھی تو کی سے دانستہ اس شراب میں زہر ملایا تھا جو کہ چنگیزی کے سامنے اس وقت رکھی ہوئی تھی۔ لیا نے میرے قریب آکر آہنگی سے کہا۔ "دو عور توں کے نام اس میں طے ہیں۔

ایک زلیخا اور دوسری زبی- ان کے علاوہ زرینہ اور سائرہ بانو کا بھی ذکر ہے۔" میں نے یوچھا۔ "سائرہ بانو کے متعلق اگر کوئی کام کی بات لکھی ہو تو بتاؤ۔"

"ہاں۔ ایک ہفتہ پہلے والی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سائرہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے اور ایک ہفتے بعد لیمن کل کی تاریخ میں یہ لکھاہے کہ وہ سائرہ کے لئے بہت بے چین ہے اور اس نے اسے ٹیکیرام دیا ہے کہ جلد واپس چلی آئے۔ میں نے ڈائری کو رومال سے

صاف کر کے وہیں الماری کے پاس بھینک دیا ہے۔" "تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ اب ہمیں یہاں سے نکل چلنا جاہے اور کسی طرح پولیس

تک یہ خبر پنچا دینا چاہئے کہ ان کی سرگر می کے لئے ایک لاش یماں تیار ہے۔" ہم دونوں اس کمرے سے نکلتے وقت بھی مخاط تھے کہ ہماری انگلیوں کے نشانات

کمیں رہ نہ جائیں۔ جمال جمال شبہ تھا اس جگہ کو رومال سے صاف کرتے ہوئے ہم کو تھی سے باہر آ گئے۔ اپنی کار میں بیٹھے پھراسے اسادٹ کرکے کو تھی سے دور ہوتے چلے گئے۔ لیل نے کما۔ "میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ بیہ سادا کھیل زرینہ کا ہے۔"

"میں تہارے لیتین کی وجہ پوچھوں گا۔" "وجہ سرک نین دیکا میں آگی ہاں سرکا ہے۔

"وجہ یہ ہے کہ زرینہ کا بھائی ہادے کا تیج ہے وہ بریف کیس اٹھا کر لے گیا تھا۔
بریف کیس کھولنے کے بعد انہیں فضول سے کاغذات طے ہوں گے جس پروہ بہت زیادہ
جھنجلائے ہوں گے۔ انہیں وصیت نامے کی تلاش ہے۔ اس جھنجلاہث میں انہوں نے
میال آکر چنگیزی کی الماری کی پوری تلاشی لی۔ سارا سامان باہر نکال کر پھینک دیا لیکن
انہیں میال بھی وصیت نامہ نہیں ملا اور ایسا کرنے کے لئے سب سے پہلے انہوں نے
چنگیزی کو رائے سے ہٹایا۔ اس کام میں براہ راست زرینہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے یا پھریہ سب

معاطے میں مداخلت نہ کروں۔ اگر بھی میں ان کے درمیان آیا تو وہ جھے کی نہ کی کیم میں ملوث کرکے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے گا۔

میں نے ڈرائنگ روم میں پہنچ کر ٹیلی فون کا ریبیور اٹھایا اور اس کے نمبر ڈائر کرنے کے بعد رابطہ قائم کیا۔ وہ جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا' جب میری آوا، من تو بولا۔ "اچھا تہماری تفریح ختم ہو گئ۔ بہت بدی چریا بھانی ہے۔"

"ہاں' مجھ سے بری ہے۔ میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ آپ فرمائیں۔ آپ کے تھ کے مطابق میں نے فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔"

"بات بدلنے کی کوشش نہ کرد۔ میں مید معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اتی دولت من عورت سے اب تک کتنا وصول کر چکے ہو اور اسے کس طرح پھائس لیا ہے کہ وہ بنا اسلامار کے تہمارے ساتھ گھومنے بھی ٹکلتی ہے۔ ہم تو یہ دیکھ کر جران رہ گئے کہ پھر میں جونک کیسے لگ گئے۔ وہ تو بڑی ہی خشک مزاج عورت ہے۔ عدالت میں اور بیر سردر کی سوسائی میں بی کما جاتا ہے۔ تم نے اسے کیسے بگھلا دیا۔"

"انسکٹر صاحب! میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہو گی اگر آپ صرف کام کی بات کریں۔"

"تو کام کی بات سنو۔ آج تہماری وہ بیرسٹر سولہ سنگھار کرنے کے بعد تہمارے ساتھ گھومنے پھرنے نکل تھی۔ اس نے اپنی چوٹی میں ایک سونے کی کلپ لگائی تھی ، وہ کلپ اس وقت میری مٹھی میں ہے۔"

"تجب ے کہ وہ کلپ آپ کی مٹھی میں کیے آگئ؟"

"الیے کہ اس لاش کا معائنہ کرنے کے دوران جب میں نے اس کرے کی چھان بین شروع کی تو الماری کے سامنے پڑے ہوئے بہت سے سامان کے پاس وہ کلپ بھی بڑی ہوئی تھی۔"

میں نے اپنے ہونٹ کخی سے بھینج گئے۔ اس کمبخت کی مٹھی میں ہماری ایک کمزوری آگئی تھی۔ وہ کمہ رہا تھا۔ "میں اس جیولر کو جانیا ہوں جمال سے لیالی محن زیورات خریدتی ہیں' میں وہاں اس بات کی تقدیق کرلوں گا کہ سونے کی یہ کلپ ہیرسٹر لیالی نے اس جگہ سے خریدی تھی۔ اب بتاؤ کیا ہو گئے ہو؟"

میں نے ایک محصدی سانس لے کر کما۔ "بولنے کے لئے کیارہ گیا ہے۔ آپ تو ایک بہت ہی پرانے تجربہ کار بولیس انسکٹر ہیں۔ جیسا چاہیں 'ہمیں ویبا نچا کتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کمناکیا چاہتے ہیں؟"

"بس میں کہ مل بانٹ کر کھانا چاہئے۔ تم سے سیج تباؤ کہ اب تک بیرسٹر صاحبہ سے کتنا کر حکر مہ؟"

میں نے جواب دیا۔ "آج پہلی بار میں نے دس ہزار روپے وصول کئے ہیں۔" "ٹھیک ہے پانچ ہزار مجھے دے دو۔"

"اگر میں نہ دوں تو!"

"و اس لاش کی رپورٹ کے ساتھ وہ سونے کا کلپ بھی پیش کیا جائے گا۔ عدالت میں تہاری محبوبہ ایک ملزمہ کی حیثیت سے حاضر ہو گی۔ اگر اس سے ہدردی ہے' اسے بھانا چاہتے ہو تو سودا کرلو۔ یہ سمجھ لو کہ جب وہ کھنے گی تو تہیں بھی پھنسائے گی کہ تم بھی اس کے ساتھ اس لاش کے پاس موجود تھے۔"

میں نے پوچھا۔ "انسکٹر صاحب میہ بتائے کہ آپ جیسے بعض پولیس والے حرام کوں کھاتے ہیں؟"

اس نے جواباً ایک گڑی می گالی دی۔ میں نے کہا۔ "بعض پولیس والے پدائش گالیاں سکھ کر آتے ہیں۔ ذرا ذرا می بات پر وہ شریف آدمیوں کو بھی تھانے میں بلا کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی جواں مردی تو نہیں ہے۔"

اس نے میری مردانگی کو بھی گالی دی۔ میں نے کہا۔ "انسکٹر صاحب ہماری بہت بڑی کردری آپ کے ہاتھ آگئی ہے۔ آپ ایسا کریں وہ سونے کی کلپ لے آئیں' میں ابھی آپ کو پانچ ہزار روپے دے دوں گا۔"

اس نے قبقہ لگاتے ہوئے کہا۔ "سیدھی انگی سے کھی نہیں نکا۔ اس لئے ہم گالیاں دیتے ہیں۔ دیکھو نا گالیاں دیتے ہی کیسے سیدھے ہو گئے۔ فوراً ہی سودے پر راضی ہوگئے۔ ٹھیک ہے، ہیں ابھی آرہا ہوں۔ میری رقم تیار رکھو۔ اگر کوئی دھوکے بازی ہوئی تو یاد رکھنا میرا نام مولا بخش ہے۔ ایک بار تہیں عدالت تک پنچا چکا ہوں۔ دوسری بار جہیں کی سلاخوں کے چیھے پنچاؤں گا۔ میں آ رہا ہوں۔" دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سائی دی۔ میں نے بھی ریسیور رکھ کر کیسٹ ریکارڈ کو ٹیلی فون سے الگ کیا پھر اس کیسٹ کو رہوائنڈ کرنے لگا۔ اس دوران میں نے لیل سے فون پر رابطہ قائم کیا۔ وہ اس کیسٹ کو رہوائنڈ کرنے لگا۔ اس دوران میں نے لیل سے فون پر رابطہ قائم کیا۔ وہ کوئی کے باری تھی۔ ریسیور اٹھا کر "بیلو" کہا۔ جب میری آواز سنی تو خوشی سے کمل کربول۔" تم سوتے وقت بھی مجھے یاد کررہے ہو۔"

" ہاں ' ہمیں مولا بخش نے یاد کیا' میں تہیں یاد کر رہا ہوں۔" "بیہ مولا بخش کون ہے؟"

ہو۔ بس ای حرح دوسرے شعبول میں بھی ہو تا ہے۔" ود ٹھک ہے۔ میں کل صبح دس ہزار روپے لا کر اس کے منہ پر مار دوں گ۔"

" تہمیں رقم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے 'کیا میرے پاس دس بزار روپے نہیں

یں۔ کیامیں تمهارے لئے دس برار روپے قربان نہیں کر سکتا۔" "ایبانہ کموشاب! آج ہی تو تمہیں دس برار روپے کی آمانی ہوئی ہے اور آج ہی تم وہ سارے کے سارے بلیے میرے لئے ضائع کرو گے۔ اس میں سے بھی تم بہت کچھ

زچ کر کھے ہو۔"

"ميرك بينك مين اور بھى رقم ہے عين وہ دس ہزار رويے ادا كر دوں گا۔ تم فرول کی طرح باتیں نہ کرو اور اگر تم نے مجھے اپنا نہیں سمجھا تب تم کل میج دس برار رویے ادا کر دیا۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ دش *بو گڏ* نائٽ-"

یں نے ریسیو رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد طازم نے آکر بتایا کہ السیئر صاحب تشریف ائے ہیں۔ میں نے کما۔ "انہیں اندر بھیج دو۔"

ووسرے ہی کھیے میں انسپکر مولا بخش مسکراتا ہوا ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈیڈا نچاتا ہوا كرے ميں واخل موا- ميں نے كما- "آيے" تشريف لايے" ميں آپ كو ايك كيث سانا عابتا ہوں۔" یہ کہتے ہی میں نے کیسٹ ریکارڈ کو آن کر دیا۔ وہ کرس پر بیٹھنے جا رہا تھا۔ کیٹ میں اپنی آواز سنتے ہی احمیل کر کھڑا ہو گیا اور توجہ سے اس گفتگو کو سننے لگا۔ جو فوڈی دیر پہلے میرے اور اس کے درمیان ہو چکی تھی۔ جب فون پر ہونے والی باہمی گفتگو ختم ہو گئی تو مولا بخش نے دانت پیتے ہوئے مجھے دیکھا۔ پھر غصے سے بولا۔ ''اچھا تو انے جالاک بننے کی کوشش کی ہے۔"

میں نے مسکرا کر یو چھا۔ "اس کو شش میں کوئی کی رہ گئی ہو تو بتاہے؟"

"میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ناولوں کے سراغرسانوں کی طرح فون میں ہونے ال النظار و الكار الكرت مو ك- مجھ سے بوى بھول موئى كم ميس نے فون ير الى باتيں لیں۔ مرب مت بھولو کہ میں تہیں کی دوسرے طریقے سے بھی بھانس سکتا ہوں۔" " ٹھیک ہے۔ جب بھی پھانے کا ارادہ ہو تو یہ یاد کر لیجئے گاکہ آپ کی یہ سودے نک میرے پاس ریکار ڈ ہے۔ میں جوت کے طور پر عدالت میں پیش کر سکتا ہوں کہ آپ موتے الزامات عائد کررے ہیں۔" "وہی جس کے پاس تہاری سونے کی کلب رہ گئی ہے۔"

وہ ایک دم سے چپ ہو گئ ، جیسے سائے میں آگئ ہو۔ پھرچند لمحول کے بعد بولد "میں سمجھ گئی ابھی میں یمال آ کراپنے زیورات انار رہی تھی تو سونے کی کلپ نہیں آی، میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کہیں سمندر کے کنارے گر گئی ہو گ۔"

" نہیں کیلی وہ انسپکر مولا بخش کی مٹھی میں گر پڑی ہے۔ اب وہ کمبخت ہمیں بلیک میل کررہا ہے۔ بڑی می رقم ادا کرو ورنہ لاش کی پوسٹ مارتم رپورٹ کے ساتھ وہ کلی بھی پیش کر دی جائے گی۔"

"وہ بکواس کر رہا ہے۔ ہم اے ایک بیبہ نہیں دیں گے۔ میں جس جیولر کے پاس سے زبورات خریدتی ہوں' وہ میرے انکل ہیں۔ میں انہیں ابھی بتا دون کی اور سمجمادوں گی کہ اگر کوئی بھی اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے آئے تو یہ کمہ دیں اس کا کوئی تعلق ان کی جیتیجی لیل محس سے نہیں ہے۔"

" یہ تو ٹھیک ہے لیکن میہ بھی سوچو کہ ہمارے اس قدر مخاط رہنے کے باوجود سوئے کی ایک کلپ وہاں گر پڑی۔ کیا ہزار احتیاط کے باوجود ہماری انگلیوں کے نشان کمیں رہ نمیں سکتے۔ ہم سے کوئی دوسری بعول نمیں ہو سکتی؟"

"ہاں' اگر ہم اندیشہ دل میں پیدا کریں تو ہزاروں بھول کے متعلق سوچ سکتے ہیں۔" "ليل يه سوچنے كى بات نميں ب بلك يد ثابت مو چكا ب كه تم س ايك بحول موكى ے تو مجھ سے بھی کوئی بھول ہو سکتی ہے۔ یا تم سے بھی وہاں ایک کے بعد دوسری بھول ہوئی ہو گ۔ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہئے کہ جب علطی ہوتی ہے تو پا نہیں چلتا کہ کسے ہو رہی ہے۔ وفت گزرنے کے بعد اس کاعلم ہوتا ہے۔"

"گویاتم بیر کمنا چاہتے ہو کہ ہمیں بدی رشوت دے کر اس کا منہ بند کرنا ہو گا۔" "اس کے سواکوئی چارہ نہیں ہے۔ دانشمندی بھی میں ہے کہ بات کو آگے بردھانے کے بجائے اسے میں حتم کر دیا جائے۔" "وه کتنی رقم مانگ رہا ہے؟"

میں نے چھوٹے ہی کما۔ ''وہ دس ہزار رویے کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس سے ایک بييه بھي كم لينا نهيں جاہتا۔"

وہ حیرانی سے بول- "بیہ تو بہت بردی رقم ہے۔"

میں نے کما۔ "کیس بھی بہت بڑا ہے۔ تم بیرسٹر ہو' جب تمہارے پاس مؤکل آئے ہیں تو تم کیس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی اپنے مقدمہ اڑنے کا بھاؤ بنالیا

"میں تہمارے خلاف ثبوت پیش کروں گا۔" "میں سنتا جاہوں گا وہ ثبوت کیا ہں؟"

"وقت آنے پر بتادوں گا۔"

" ٹھیک ہے وقت آنے پر میں بھی اپنا بچاؤ کر لوں گا۔فی الحال تو وہ سونے کا کلپ یماں میزبر رکھ دیجئے۔"

اس نے ہولسرے ریوالور نکال کر میرا نشانہ لیتے ہوئے کما۔ "میں ابھی حملیں گول مار سکتا ہوں۔ اگر تم اپنی زندگی جاہتے ہو تو یہ کیسٹ میرے حوالے کر دو۔ میں اپنی کمزوری کسی کے پاس نہیں چھوڑ تا۔"

میں نے بنتے ہوئے کہا۔ "انسکٹر صاحب! اگر مجھے گولی مارنا ہے تو کوئی دوسرا ریوالور لے کر آئے۔ یہ تو سرکاری ریوالور ہے۔ اس کی گولی جب میرے جم سے نکلے گی تو آپ کویہ ثابت کرنا ہو گاکہ آپ بولیس مقابلے میں جھ سے مقابلہ کردے تھے۔ الذا مجھے گول مار دی۔ پھر یہ کہ میرے ہاتھ میں بھی کوئی ہتھیار ہونا چاہئے۔ ابھی تو آپ نے یہ پورا ڈرامہ ترتیب شیں دیا ہے' پھر آپ دو سرے یولیس والوں کی طرح یولیس مقابلے کا ڈرامہ کیسے کھیل عیس سے؟"

اس نے ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر سونے کی کلپ نکالی، پھراسے میرے آگے میز یر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر جاتا چاہتا تھا کہ میں نے کہا۔ '' ذرا ٹھمریئے ایک بات س لیجے۔ جب مجھی ہرسٹر لیل محن آپ سے لین دین کے متعلق ہو چھے تو آپ کمہ دیجے گاکہ آپ نے اس سونے کی کلپ کے عوض دس بزار روپے لئے ہیں۔"

وہ شدید حمرانی سے چیخ کر بولا۔ "وس ہزار رویے اس نے تو تم سے پانچ ہزار روب کا *مطالبہ* کما تھا۔"

"تهمارا مطالبه موچكا ، نيم ميرا مطالبه ، ليل محن سے اور ميں يه رقم ليل سے نہیں لوں گا کیکن دس ہزار رویے کا احسان کروں گا۔ یہ احسان کسی دو مرے وقت میرے کام آئے گا۔"

> وه مجھے محونما دکھاتے ہوئے بولا۔ "تم بت كينے ہو۔" میں نے عابزی سے کما۔ "جناب! آپ ہی لوگوں سے سیکھتا ہوں۔"

> > ہے ملاقات کرنا جاہتا ہوں۔"

وہ غصے سے پاؤں پٹختا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دو سری صحفیم ن زلیخا کے پتے پر پہنچا۔ اس ك مكان كا دروازه كفتك اي ايك صاحب بابر فكله مي في كما "مين زليخا صاحب

انهوں نے جواب دیا۔ "اچھا وہ جو اسکول ٹیجریمال رہا کرتی تھی۔ وہ تو اب شیں ہے ، کسی دو سرے مکان میں منتقل ہو گئی ہے۔"

میں نے یوچھا۔ "کیا آپ ان کا پا بنا کتے ہں؟"

اس نے جواب دیا۔ "جناب! میں تو نیا کرایہ دار ہوں۔ اوپر مالک مکان رہتے ہیں ان ہے آپ دریافت کرلیں۔"

میں نے زینے کے پاس گئے ہوئے کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ تھوڑی دریہ کے بعد ایک خاتون باہر نکلیں۔ میں نے ان سے زلیخا کے متعلق یو چھا تو انہوں نے کہا۔ ''وہ تو مارے بال آٹھ برس تک کرایہ دار کی حیثیت سے رہی۔ ان کا ایک لڑکا بھی تھا۔ جب یماں وہ کرامیہ کا مکان کینے آئی تو اس نے بتایا کہ اس کا شوہر باہر گیا ہوا ہے۔ دو سال بعد آئے گا۔ دو سال کے بعد ہم نے یو چھا تو وہ روئے گئی۔ کہنے گئی کہ اس کی کوئی خبر شیں ال رہی ہے۔ پتا نہیں وہ کماں رہ گیا ہے۔ میں نے اس پر ترس کھایا اور اسے بغیر شو ہرکے اس مکان میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ اسکول میں جاکر بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ مجھے یہا چلا کہ اس کا شوہرای شرمیں رہتا ہے اور اس نے اسے طلاق دے دی۔ مجھے اس کے جھوٹ پر غصہ آیا۔ میں نے اس سے کمہ دیا کہ وہ یہ مکان خالی کردے ورنہ میں تھانے پولیس کے چکر میں الجھا دوں کی اور وہ مفت میں برنام ہو گی۔ اسکول کی المازمت سے بھی جائے گی۔"

میں نے یو چھا۔ "اچھا تو وہ یمال سے چکی گئی۔"

انبول في جواب ديا- "بان يهال سے وہ تقريباً جار ماہ يملے من بيات

"كيا آب بتا عتى بين كه وه كهال مل عتى ہے؟"

وجمیں تو مچھ پتائمیں ہے، ہم نے تو اس سے بہ نہیں یو چھاکہ پھر کس مالک مکان کو ب وقوف بنانے جارہی ہے۔ وہ جانے اس کا کام جانے۔"

میں مایوس ہو کرواپس جانے کے لئے لیٹ گیا۔ اس وقت ایک رکشہ اس مکان کے المن آكر رُكا اس ركتے سے السيكر مولا بخش الر رہا تھا۔ اس كے ساتھ دو سابى تھے۔ ال نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے منہ بنایا پھراس خاتون سے دریافت کیا کہ یہ شخص آپ سے کیا پوچھ رہا تھا۔

خاتون نے مجھے شبے کی نظرے دیکھا پھر ہول۔ "یہ میری ایک کرایہ دار زلیخا کے متعلق دریافت کر رہے تھے۔ وہ عورت جار ماہ پہلے میرے یہاں کرایہ دار تھی۔ اب پتا میں وہ کمال چلی گئی ہے۔ یمال تو ہمارا اب ایک نیا کرایہ دار ہے۔" ہیں رکشہ ہے اور میرے پاس ادھراس گلی کے موڑ پر وہ ایک کار کھڑی ہوئی ہے۔" اس نے دور کھڑی ہوئی ایک کار کو دیکھ کر جیرانی سے بوچھا۔ "کیا تم نے کار خرید لی

میں نے فخرے سینہ تان کر کما۔ "ہاں کی جمعے بیرسر کیل محن نے خرید کر دی ہے۔ قسطیں بعد میں ادا کرتار ہوں گا۔"

وہ مختدا پڑ گیا۔ سمجھ گیا کہ رکشہ اس کارے مقابلہ نمیں کر سکے گا۔ اس نے کہا۔ العجمی بات ہے میں ان سیامیوں کو رکشہ میں بھیج دیتا ہوں۔ وہ لوگ زیبی کے مکان تک بنے جائیں گے ، ہم دونوں اس کار میں چلیں گے۔ دونوں ایک ساتھ پنچیں گے اور میں والات کروں گا تم سنتے رہنا۔ تم سوالات کرو کے تو میں سنتا رہوں گا۔ شاید کوئی کام کی ات معلوم ہو سکے۔"

میں نے خوش ہو کر کہا۔ "میہ ہوئی ناکام کی بات 'سپاہیوں کو رخصت کر دیجئے۔" اس نے ساہیوں کور خصت کردیا۔ پھرمیرے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس موڑپر بانے لگا جمال کار کھڑی ہوئی تھی۔ ہم جب تک اس کار کے قریب پنچے اس وقت تک وہ شارث ہوئی اور آگے برصتے ہوئے ہم سے دور ہوتی چلی گئے۔ انسکٹر نے چونک کر بھی یری طرف اور بھی اس کار کی طرف دیکھا۔ پھر گھونسا دکھاتے ہوئے بولا۔ "جھوٹے مکار ں تم سے نمٹ لوں گا۔ تم نے جھوٹ بول کر میرے آدمیوں کو یمال ہے روانہ کر دیا۔ ب دور ' دور' دور شد...."

"اب میں آپ کو ٹیکسی مین بٹھا کر لے جاؤں گا۔ ہم دونوں ساتھ جائیں گے اور اتھ زہی کے مکان میں چنجیں گے اور ایک ساتھ اس کے متعلق معلومات حاصل کریں

اس نے غصے میں تلملاتے ہوئے کہا۔ "میں تہمارے ساتھ تمیں جاؤں گا اور نہ ہی ایس وہاں جانے دوں گا۔ دیکھتا ہوں کون ٹیکسی والا یا رکشہ والا تہمیں وہاں لے کر جاتا ٤- اس شرك تمام نيكسي ڈرائيور اور ركشه ڈرائيور مجھ سے ڈرتے ہیں۔"

"انسپکر صاحب آب خواہ مخواہ مجھے دشمنی پر مجبور کررہے ہیں۔ ابھی بچھلی رات کی بات ہے کہ بھول گئے کہ وہ کیٹ میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کیٹ کے ذریع آپ تادلہ نمیں ہو گا۔ بلکہ بمیشہ کے لئے چھٹی ہو جائے گی۔"

آدھے گھنٹے کے بعد ہم دونوں زبی کی کو تھی کے ڈرائنگ روم میں میٹے ہوئے ا عمد تھوڑی در کے بعد زیبی کی والدہ تشریف لائیں۔ انہوں نے یو چھا۔ "فرمایئے انسپکڑ

انسكِرْ نے يو چھا۔ "تو آپ زلخا كانيا پانسي جانتي بين؟" خاتون نے انکار میں سر ہلایا۔ انسکٹر نے زلیخا کے متعلق سوالات کئے۔ خاتون نے وہی جواب دیا جو میں سن چکا تھا۔ انسکٹر مولا بخش نے مجھے گھورتے ہوئے کما۔ "تم میرے ساتھ چلو۔ میں تم سے ضروری باتیں کرنا جاہتا ہوں۔"

میں نے رکشے کی طرف برھتے ہوئے کہا۔ "انسکٹر صاحب! صاف کیوں نمیں کتے کہ تھانے سے یمال تک آئے ہیں اور یمال سے جہاں تک جائیں گے وہ تمام کرایہ میری

جيب سے نكلوانا چاہتے ہيں۔ ورنہ بے جارا ركثے والامفت ميں مارا جائے گا۔" وہ رکشے کے قریب آ کر ذرا سخت لیج میں بولا۔ "میں یمال آنے میں ذرا در کر گیا۔ وجہ یہ تھی کہ پہلے میں زرینہ کے یہاں گیا تھا۔ وہاں پتا چلا کہ کل تم اس کے پاس گئے تھے۔ اب يمال آيا مول تو يمال بھي پہلے پہنچ گئے مو۔ ميرا خيال ہے كه زبى نام ك

سكى الوكى كے پاس بھى تم پہنچ مچكے ہو كے اور اب يهال سے جانے والے ہو كے۔ ديكو یں سمجھاتا ہوں کہ میرے کیس میں ٹانگ نہ اڑاؤ مجھے کھے کرنے دو۔" "آب چھ نہ کریں۔ بہت چھ کریں۔ میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔"

وہ سنی سے بولا۔ "شکریہ ' مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ انسپکر ساجد جب تماری مدد لیا کرتا تھا تو ہارے افسران اے طعنے دیا کرتے تھے کہ اس میں اپنی کوئی ملاحیت نہیں ہے۔ وہ تمہارے کاندھے پر اپنی بندوق رکھ کر چلاتا ہے۔ اس لئے اس کا تبادله كرديا كيا- كياتم ميرا بهي تبادله كرانا جائية بو-"

"اگر آپ کو میرے تعاون کی ضرورت نہیں تو میں کیا کروں۔ میں تو ہر حال میں ابھی زیں سے جا کر ملاقات کروں گا۔"

"لکین تم کیوں اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ تم اس معاملے میں کیوں پڑ رہے ہو- نار احمد چگیری کے قتل سے تمهار اکیا تعلق ہے؟"

"میرا نہیں بیرسٹر کیلی محن کا تعلق ہے۔ مقتول چنگیزی کیلی محن کا مؤکل تھا اور

کیل اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا جاہتی ہیں اور معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بھے بنایا ہے۔ اب آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں تو ہر حال میں ابھی زیبی کے پاس جاؤل

وہ بولا۔ "میں پہلے اس سے ملول گا۔"

میں نے کما۔ "پہلے میں اس سے ملوں گا۔ آپ نے ضد کی تو ہم دونوں کے درمیان ریس گلے گا۔ ہم میں سے جو بھی پہلے زبی کے پاس پہنچ جائے۔ دمکھ لیجئے کہ آپ کے

صاحب! ميرك كريس كيد آنا موا؟"

انسپکر مولا بخش نے بتایا کہ نار احمد چنگیزی کو کسی نے قبل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ چونک گئیں۔ ذرا گھبرا گئیں۔ ذرا پریشان ہو ئیں۔ میں ان کے چرے کو دیکھ رہا تھا لی اس سے صبح اندازہ کرنا مشکل تھا کہ قبل کی بات من کر صبح ردعمل کیا ہوا ہے۔ وہ پولیں۔ "اگر نار احمد چنگیزی کا قبل ہوا ہے تو آپ مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہیں؟"

انسکٹرنے یوچھا۔ "میں یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ مقتول چنگیزی سے آپ لوگوں کا کیا تعلق تھا؟"

وه بولیں۔ "همارا کوئی تعلق نہیں تھا۔"

میں نے پوچھا۔ "اگر نہیں تھاتو ہونے والا تھا۔"

انہوں نے ذرا گری نظروں سے مجھے دیکھا' پھر بولیں۔ "ہاں تعلق ہونے والا قِل چنگیزی صاحب میری بین کارشته مانگ رہے تھے۔ پہلے تو میں نے یہ کمد کر مال دیا کہ سوچ كرجواب دول گ- سوچنے كى مهلت لے كريس نے ان كے متعلق معلومات حاصل كين تو پتا چلا کہ ان کی ایک بیوی ہے جس کا نام سائرہ بانو ہے۔ جب میں نے چنگیزی صاحب سے اس کا ذکر کیا تو وہ اپنا ذکھڑا رونے لگے۔ کہنے لگے کہ سائرہ بانو ان کی ہم مزاج نمیں ہے اور وہ جلد ہی اسے طلاق دینے والے ہیں۔ اس پر میں نے پوچھا تو میاں میری بینی ے شادی کرنے کے بعد اسے طلاق کب دو گے؟" یہ کمہ کروہ ذراحی ہو کیں۔ چر کچھ سوچ کر بولیں۔ " پتا نہیں اس نے میری بیٹی پر کیا جادو کیا تھا۔ وہ اس کے گن گاتی تھی اور ای سے شادی کرنے کے لئے ضد کرتی تھی۔ میں اس کی ضد سے مجبور ہو تی میں نے چنگیزی صاحب سے کما کہ ممرکی رقم دس لاکھ روپے ہو گ۔ منظور ہے تو بارات لے کرآ جانا۔ وس لاکھ کی بات س کر وہ سٹیٹایا' انچکیایا' پھر بولا۔ دس لاکھ تو بہت ہوتے ہیں۔ میں نے کما طلاق دے کر عورت کو چھوڑنے والے کے لئے دس لاکھ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جو شریفانہ طور پر بیشہ بیوی بنا کر رکھے۔ اس کے سامنے مسرکی اہمیت ایک پیمے کی بھی نہیں ہوتی۔ تم اچھی طرح سوچ لوجس دن دس لاکھ روپے مہر کے ادا کرنا چاہو تو پہلے اپّیا یوی کو طلاق دینا۔ اس کے بعد بارات لے کر میری بیٹی کو بیائے کے لئے آنا۔ میری یہ بات سن کروہ چلا گیا تھا۔ اس نے بعد میں میری بیٹی سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی ساڑہ با<sup>نو کو</sup> طلاق دے گا اور اسے دلهن بنا كر لے جائے گا ليكن وہ آج تك لوث كر نهيں آيا تفا- اب

آپ لوگ اس کے قتل کی بات سارہ ہیں ' مجھے یہ سن کر افسوس ہو رہا ہے۔ "

میں نے بوچھا۔ "کیا مقول چنگیزی نے زیبی کویہ نمیں بتایا تھا کہ وہ اس کے نام کولی

میت نامه لکھ رہا ہے 'جس سے آگے چل کراسے فائدہ پنچے گا؟"

زیک کی والدہ نے کہا۔ "ہاں زیبی نے جھے آکر بتایا تھا۔ وہ بہت خوش تھی لیکن میں نے کہا میں تمہاری طرح نادان نہیں ہوں۔ میں نے دنیا دیکھی ہے۔ ایک مرد شادی ہے پہلے وصیت نامہ لکھ کرکیا کرے گا۔ یہ تو سراسر بے و قوف بتانے والی بات ہے۔ یا جو گرانے ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور دولت کی چک دمک دیکھتے ہیں۔ وہ وصیت نامہ کی بات من کر خوش ہو جاتے ہیں یا پھر تحریری معاہدے کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی خوش کی بات من کر خوش ہو جاتے ہیں یا پھر تحریری معاہدے کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی خوش رہے۔ میں پوچھتی ہوں بھلا انتا سب پھر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ سیدھے سادے انداز میں مہرکی رقم باندھ دی جائے اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا جائے۔ وس لاکھ روپے میں نے اس لئے کے شے کہ میری بیٹی کی زندگی کے لئے ایک مخانت کے طور پر یہ رقم میں نے گا اور چھینزی کے لئے یہ رقم بوجھ بی رہے گی۔ اس زمانے میں مہرکی شکڑی رقم کی وجہ سے ہیں۔ "

انسکٹرٹے پوچھا۔ ''کیا آپ اس قتل کے سلسلے میں پچھ روشنی ڈال سکتی ہیں کہ کون سکتا ہے؟''

وہ بولیں۔ "جنہیں مقتول چنگیزی کے جھوٹے وعدوں اور قسموں پر اور اس کے دمیت ناموں پر یقین ہو گا۔ وہی ایس حرکت کر سکتے ہیں۔ اپنا فائدہ اور نقصان معلوم کرنے کے لئے ہمیں نہ تو اس کی دولت سے کوئی دلچی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی تعلق تھا۔ اگر ہونے والا تھا تو وہ نہیں ہوا۔ اس لئے ہمارا اس سے کوئی ناطہ نہیں ہے اور آپ لوگوں کو اس سلسلے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہئے۔"

ان کی باتیں س کر ہم دونوں ٹھنڈے ٹھنڈے واپس آ گئے۔ چنگیزی کی بیوہ سائرہ بانو اپنے میکے والوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ چنگیزی کی کوشی میں ماتم بیا تھا۔ کچھ عور تیں اندر رو رہی تھیں اور سائرہ بانو کے میکے کے کچھ مرد باہر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش واپس آ گئی تھی۔ سائرہ بانو کے رشتہ دار تجییزو تنفین کے انظامات میں مصروف تھے۔ اس وقت ان سے کوئی سوال کرنا مناسب نہ تھا۔ اس لئے میں اپنی رہائش گاہ واپس چلا آیا۔

#### ☆=====☆=====☆

دوسری صبح لیل کے پاس پہنچا۔ وہ ہائی کورٹ جانے کی تیاری کررہی تھی۔ میں نے پوچھا۔ دکمیا میرے ساتھ سائرہ بانو سے ملنے نہیں چلوگ؟"

وہ بولی۔ "میں بہت مصروف ہوں۔ تمارے ساتھ تفریح میں پرسوں رات میں نے

خاصا وقت گزارا ہے۔ اپنا کام نہیں کر سکی تھی جس کی وجہ سے مصروفیت اور بڑھ کئی ہے۔ اگر جلد ہی فرصت ملی تو میں تم سے رابطہ قائم کروں گی۔"

میں اس کے پاس سے چیکیزی کی کو تھی چیچا۔ وہاں ماتمی سکوت چھایا ہوا تھا۔ سازہ بانو کے ماموں نے مجھے ڈرا ننگ روم میں بٹھایا۔ میں نے کہا۔ "میں سائرہ بانو سے کھھ ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں۔"

انہوں نے کہا۔ "میری بھانجی پردہ نشین ہے۔ وہ آپ سے براہ راست گفتگو نمیں كرے گى- آپ مجھ سے سوالات كريں۔ جن سوالات كے جواب ميں نہيں دے سكوں كا وہ میں اپن بھائجی سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔

میں نے پوچھا۔ "آپ کی بھانجی کو چنگیزی صاحب کی ہلاکت کے سلسلے میں کن

وہ بزار ہو کربولا۔ "بہ گھسا پٹا سوال ہم سے پہلے بھی کیا جاچکا ہے۔ کل رات ایک السيكر صاحب ہمارا سر كھاتے رہے۔ برى مشكلول سے ان سے بيچھا چھرايا۔ بھئ ہم كيا بتائيں۔ جن لوگوں كو چنگيزى صاحب كى وصيت سے نقصان بينيا تھا اور وہ دولت حاصل

شیں کر سکے تھے ان لوگوں ہی نے بیہ ہلاکت کاسامان کیا ہو گا۔"

وکیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ مقتول کی وصیت سے آپ کی بھائجی کو نقصان سیں

"جی نمیں ممیں پورا یقین ہے کیونکہ وہ اپنی سابقہ بوی زرینہ بیم سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ صرف طلاق نہیں دی تھی میری بھائجی سے اچھے تعلقات تھے۔ دونوں ہم مزاج تھے' خوش حال زندگی گزار رہے تھے۔ للذا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ چنگیزی صاحب میری بھائمی کے خلاف کوئی وصیت لکھیں گے۔ ویے آپ نے ابھی اپنا تعارف كرايا تفاكه آپ بيرسرليل محن ك استفنت بين- آپ كويد تو معلوم بي مو كاكه انهول

نے وصیت میں کیا لکھا ہے؟" میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کما۔ "دسیس" وہ وصیت نامہ ایک لفافے میں بند

ب ہے اور وہ لفافہ سر بمسر ہے۔ اسے ہم میں سے کوئی شیس کھول سکتا۔" "بيرسٹر کيل محن تو ڪول سکتي ہيں۔"

میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا۔ ''ہاں کھول سکتی ہیں لیکن جب تک قاتل کا سراغ نہیں ملے گا اس وقت تک وہ لفافہ ایک راز بنا رہے گا۔ کیونکہ جب تک وہ راز بنا رہے گا اس وقت تک وہ قاتل بے چین رہے گا۔ اس لفافے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا اور

ں کی میں علظی ہمیں اس کے پاس پہنچا دے گی۔'' و تھیک ہے۔ دشمنوں سے تو اس لفانے کو چھیانا چاہئے لیکن میری بھانجی تو مقتول

بِیّن کی شریک حیات تھی اور اب اس کی بیوہ ہے۔ مقتول کی دولت جائداد اور اس کی یہ ایک چیزیر میری بھائی کا حق ہے میری بھائی قانوناً اس لفافے کو کھول کر دیکھنے کا حق

میں نے جواب دیا۔ "یقیناً وہ اس بات کی حقدار ہے لیکن ابھی نہیں' جب تک الل كرفت مين نه آئے۔"

اس نے ذرا سخت کہج میں یو چھا۔ "آخر کیوں؟"

میں نے جواب دیا۔ "اس کئے کہ ایک وارث جانیا ہے کہ ساری دولت اور ائداد اسے ہی طے گی- اس کے باوجود وہ قل کرتا ہے تاکہ مقول کی دولت جلد سے ہداس کے ہاتھ آجائے۔"

وہ ایک دم سے اچل کر کھڑا ہو گیا۔ "کیا آپ میری بھانجی پریا ہم میں سے کی پر نيه كردې بن؟"

میں نے کہا۔ "آپ اتنا غصہ نہ دکھائیں 'جب کسی کا قتل ہو تا ہے تو اس کے عزیز

شتہ دار' اپنے پرائے' دوست یا دسٹمن کوئی بھی شبے سے بالاتر نہیں ہو تا۔ للذا آپ سکون ہو کر ہاتیں کریں۔"

وہ صوفے پر بیصے ہوئے بولا۔ "میں اور زیادہ باتیں کرنا پند نہیں کرتا۔ کوئی کام کی ت ہوتو آپ کریں۔"

میں نے کہا۔ "آپ کے لئے شاید کام کی بات یمی ہوگی کہ اس وصیت نامہ کو آپ لول کے سامنے کھول دیا جائے اور یہ ابھی ہمارے لئے ممکن نہیں ہے۔" یہ کہتے ہوئے ں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر جانے سے پہلے میں نے کہا۔ "میری ایک بات کا جواب دے ں۔ اس کو تھی میں اتا ساٹا کیوں ہے 'کیا چنگیزی صاحب کے رشتہ دار یہاں سیس ہیں؟" اس نے جواب دیا۔ "چنگیزی صاحب کے رشتہ دار کل آئے تھے اور کل ہی واپس بلے گئے۔ اب یمال عور توں میں صرف میری بمن اور بھائجی ہیں ' مردوں میں میں ہوں ريكه يوچها چاہتے ہيں؟"

"شكريد!" يد كمه كريس وبال سے جلا آيا۔

دوسرے دن کیل نے مجھے بتایا کہ شام کو سائرہ بانو کی والدہ اس سے ملنے آئی تھیں ر کمہ رہی تھیں کہ وصیت نامے کے متعلق انہیں کچھ بنایا جائے۔ سائرہ بانو اس کے

ساتھ نہیں تھی۔ پا چلا کہ اے سخت صدمہ پہنچا ہے ، وہ غم سے ندھال ہے ، گرے نمیں آسکی۔ دوسری بات یہ کہ ساڑہ بانو دوسری صبح اینے میکے چلی جائے گی کیونکہ وہاں بولیس والے آکر خواہ مخواہ پریشان کرتے ہیں۔ ابھی وہ سمی کے سوال کا جواب دینے کے

میں نے کیلی سے یوچھا۔ "تم نے وصیت کے متعلق کیا جواب دیا۔"

وہ بولی۔ "اور کیا جواب دوں گی۔ میں نے کمہ دیا کہ وصیت نامہ تمہارے ماس رکھا ہوا ہے۔ چونکہ اس وصیت نامے کو رکھنے میں جان کا خطرہ ہے۔ کوئی مجھے بھی نقصان پہنیا سکتا ہے' اس کئے چیلیزی صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اسے ابن شماب کے حوالے کردیا تھا۔ یہ سن کراس کی والدہ واپس چلی گئیں لیکن جانے سے پہلے اپنا ایڈرلیس دے گئی ہیں

تأكه وصيت نامه كھولتے وفت انہيں بلاليا جائے۔" میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر مقتول چنگیزی کے نمبرڈا ٹل کئے۔ تھوڑی در بعد

رابطہ قائم ہوا تو میں نے دو سری طرف سے سائرہ بانو کے ماموں کی آواز بھیان لی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا کہ مجھلے دن ان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ انہوں نے کما کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں۔ میری بھانجی اور بهن یہاں ہے جا چکی ہیں۔ میں اس کو تھی میں تنا اس کئے رہ گیا ہوں کہ کو تھی کی تگرانی بھی کرنی ہے اور بولیس والوں کو جوابات بھی دیئے

ہیں۔ آپ کس سوال کا جواب جاہتے ہیں۔ میں نے کما۔ "بس اس سوال کا جواب چاہئے تھا کہ چنگیزی کی بیوہ یمال موجود ہیں یا

نہیں۔ اگر وہ جا چکی ہیں تو آپ سے باتیں کرنا فضول ہے۔" اس نے کما۔ "دیکھئے ریسیور رکھنے سے پہلے یہ بنا دیجئے کہ آپ لوگ کب تک قامل کو گر فار کر لیں گے۔ کیونکہ اس وصیت نامے کو ہمارے سامنے جلد سے جلد کھولناً

چاہئے۔ ہم سائرہ بانو کی سو کن اور اس کے خاندان والوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ کوئی جال

"آپ کا اشارہ کیا زرینہ کی طرف ہے؟" اس نے کما۔ "اور کس کی طرف ہو گا۔ وہ بہت مکار عورت ہے۔"

میں نے غصے کا اظہار کرتے ہوے کہا۔ "خبردار" آپ زرینہ کو ایسے الفاظ میں یادنہ کریں۔ وہ میری بمترین دوست ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں۔ میں

اس کے خلاف ایک لفظ بھی سنتا پیند شیں کرتا۔" دوسری طرف سے چیخ کر پوچھا گیا۔ "کیا وہ آپ کی دوست ہیں؟ آپ دونوں مل

م ہے تعلقات ہں؟ اس کا مطلب سے ہوا کہ میری بھانجی کو آپ کی طرف سے بھی خطرہ ہے۔ آپ اس وصیت نامے میں کوئی میرا چھری کر سکتے ہیں۔"

"آپ بکواس کر رہے ہیں۔" یہ کہتے ہوئے میں نے ریسیور رکھ دیا۔

کیل مجھے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے یوچھا۔ "یہ کیا حرکت ہے؟"

میں نے جواب دیا۔ "ان لوگوں کو الجھانے کے لئے اور ان لوگوں کے در میان سے

قاتل کو ڈھونڈ لانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایک کے خلاف دوسرے کو بھڑ کایا جائے۔ اب سائرہ اور اس کے تمام خاندان والے بیہ سن کر بے چین ہوں نھے کہ میرے اور زرینہ کے تعلقات کچھ را زدارانہ قسم کے ہیں۔ للذامیں وصیت نامے میں زرینہ کی خاطر

ہیرا چھیری کر سکتا ہوں۔" یہ کمہ کر میں نے شرارت سے کیل کو آنکھ ماری۔ وہ برا سامنہ بنا کر بولی۔ "ایسا

او جھاین نہ کیا کرو۔ مجھے بالکل پیند نہیں ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو کسی زرینہ وغیرہ سے وابسة كرتے ہو۔ مجھے بہت بُرا لگتا ہے۔"

اس کی بات حتم ہوتے ہی فون کی تھنٹی بجئے گی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر "ہیلو" کما۔ دوسری طرف سے زرینہ کی آواز سائی دی۔ ''ہیلو' میں زرینہ بول رہی ہوں۔ ہیرسٹر کیلی

محن ہے بات کرنا جاہتی ہوں۔" '' یہ ہیرسٹر کیلئی محسن کا ہی فون ہے اور میں ابن شهاب بول رہا ہوں۔''

اس نے کما۔ "مسٹرشاب محمر جائے۔ فون لیل صاحبہ کونہ دیجے ایس آپ ہی سے بات كرنا جائتي تقي-" ,

"يه ميري خوش قتمتي ہے 'بات كريں۔"

اس نے کما۔ "آپ اس روز آئے تو میں آپ کے شایانِ شان نہ تو مفتکو کر سکی اور نہ ہی کوئی خاطر تواضع کر سکی۔ مجھے اس کا انسوس ہے۔"

"کوئی بات نمیں آپ کام کی بات کریں-"

''کام کی بات یہ ہے کہ وصیت نامہ میرے خاد ندنے آپ کے حوالے کیا ہے' میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں میرا اور میری بچی کا کتنا حصہ ہے۔"

"افرس کہ میں اس وصیت نامے کے متعلق کچھ نہیں جانا۔ وہ مجھے جس طرح ملا تھا میں نے اسے اس طرح چھیا کر رکھ دیا ہے۔ جب تک قاتل کر فقار نہیں ہو گا اس وقت تك وه وصيت نامه نهيس كھولا جائے گا۔ ويسے آپ كو اتنى بے جينى كيول ہے؟"

''مجھے بے چینی اس کئے ہے کہ میں اپنی اولاد کا مستقبل بھتر بنانا چاہتی ہوں۔ ہر

كوسيني مين دبائ زنده تقي-

☆=====☆

وو ماہ اور گزر گئے۔ ایک رات جب میں اپنے گھرمیں نہیں تھا تو کسی نے میرے گھر

کی تلاثی لی۔ صبح جب میں آیا تو میرے دونوں کمروں کا سامان إدهر أدهر النایزا تھا۔

الماريان كھلی ہوئی تھیں۔ دراز باہر نکلے ہوئے تھے۔ فائلیں الٹ ملٹ ہو گئی تھیں۔ ایس

یے تر تیمی تھی جیسے مجرموں نے بڑے اظمینان سے ایک ایک چیز کی تلاثی کی ہو۔ ظاہر تھا کہ تلاشی لینے والے وصیت نامہ تلاش کررہے ہوں گے۔

میں نے اپنا وہ گھرچھوڑ دیا۔ رہائش کے لئے اس کائیج میں چلا آیا جو کیل نے مجھے دیا تھا۔ ایک رات میں اور لیل دو بجے تک تفریح میں مصروف رہے۔ جب احساس ہوا کہ

بہت رات گزر چکی ہے تو کیل نے کہا۔ "اب تم اتنی دور سیرمائی وے کی طرف کہاں جاؤ گے' میری کو تھی میں چلو وہاں تھی بیڈے روم میں رات گزار لینا' صبح چلے جاتا۔ ''

میں نے آہنتگی ہے کہا۔ "بیڈ روم میں نیند کہاں آئے گی۔ سنا ہے پہلی رات جاگتے عاکتے گزر حاتی ہے۔"

وہ گھور کر بولی۔ '' زیادہ فری ہونے کی کو شش نہ کرو۔ میری کو تھی میں کئی بیڑروم ہیں' میں حمہیں کہیں بھی دھکا دے دوں گی۔'' ہم اس کو تھی میں ہنچے تو وہاں کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ اندر ولیی ہی بے تر تیبی تھی۔

جیسی میری رہائش گاہ میں یائی گئی تھی۔ بیرسٹر کیل محن کے گھریلو دفتری دل کھول کر تلاثی لی گئی تھی۔ تمام فائلوں کو الٹ بلیٹ رکھ دیا گیا تھا۔ کیلی یہ منظر دیکھتے ہی سر تھام کر بیٹھ گئے۔ کہنے گئی۔ "اف میں تو بریشان ہو گئی ہوں۔ اب ان فائلوں کو درست کرنے میں

ہفتوں لگ جائیں گے۔" میں نے کہا۔ '' فکر نہ کرو۔ اب آئندہ کوئی تلاشی نہیں لے گاجو لوگ تلاثی لے کر گئے ہیں انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ تہمارے گھر میں بھی وہ وصیت نامہ نہیں ہے۔ اب اس کالیج کی باری ہے جہاں میں رہتا ہوں۔''

مطالعہ کر رہا تھا کہ اجانک ہی ہارش کے شور میں مجھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سائی

☆=====☆=====☆

نثار احمہ چنگیزی کی ہلاکت کو پانچ ہاہ گزر چکے تھے۔ ایک رات بڑی بارش ہو رہی تھی ادر تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں کائیج میں اندر بیٹھا ہوا تھا۔ باہرابھی نئی آبادی تھی۔ دور دور کے مکانوں میں کچھ لوگ آباد تھے۔ میں تنا اپنے کائیج میں بیٹھا ایک فائل کا

بوی کی جاہتی ہے کہ جب اس کا شو ہر دنیا میں نہ رہے تو اس کی اولاد کے لئے مستقبل میں کچھ ہو سکے۔" میں نے کہا۔ " آپ کو اطمینان رکھنا جائے 'مقتول چنگیزی نے اپنی سابقہ بیوی اور بی کے لئے جائداد میں سے ضرور کچھ حصہ رکھا ہو گا۔ ویسے سائرہ بانو بھی بہت بے چین ہے اور وصیت نامہ دیکھنے کی ضد کر رہی ہے۔ شاید آپ کو نمیں معلوم کہ میرے ان ہے برے قریبی تعلقات ہیں۔ میں انہیں بھی سمجما رہا ہوں کہ وہ ضد نہ کریں لیکن آپ تو

جانتی ہی ہیں کہ تعلقات کیے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ میں سوچ رہا مول کہ مقتول چیکیزی نے مجھے وصیت نامہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ میں آزمائش میں پڑگیا دوسری طرف سے زرینہ کی آواز سائی دی۔ "اچھا تو سائرہ سے آپ کے قریبی

مراسم ہیں۔ یہ بات مجھے معلوم نہ تھی۔ سا ہے کہ وہ میلے چلی عی ہے۔" یں نے ایک سرد آہ بحر کر کھا۔ "ہاں مجھے اس کے میکے تک روز دوڑ لگانی برتی ہے۔ نہ جاؤں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے۔" دوسری طرف سے فوراً ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں نے بھی ریسیور رکھاتو لیال میری جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور کہ رہی تھی۔ "وخوب تم عورتوں کو ایک دوسرے کے

**☆=====**★=====★ جالیس دن گزرنے کے بعد زلیخا کا ایک خط بیرسٹر لیل محن کے نام آیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اسے نثار احمد چنگیزی کی موت کاجب علم ہوا تو وہ شدید صدمات کے باعث بیار ہو گئ مقی اور اب چالیس دنوں کے بعد خط لکھ رہی ہے تاکہ اگر وصیت نامے کے مطابق نار احمد چیکیزی نے اپنی سابقہ بوی زلیخا اور اس کے بچے کو یاد کیا تو اسے فلاں پتے پر اطلاع دی جائے۔

النیخا کا پتہ ملتے ہی میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے جب اپنی واستان سائی تو وہ دوسروں کی داستان سے مختلف نہیں تھی۔ اسے بھی زرینہ کی طرح چکیزی نے شادی كرنے كے بعد چھوڑ ديا تھا اور طلاق نہيں دى تھی۔ اسے سمجھا ديا تھا ...... كه اكر زرینہ کے خاندان والے اس سے دریافت کریں تو وہ میں کمہ دے کہ اسے طلاق ہو چکی ہ۔ اس نے شوہر کی خوشی کی خاطر اور اس کی عزت رکھنے کی خاطر اس کے سمجھانے کے مطابق یہ مشہور کر دیا تھا کہ اسے طلاق ہو گئی ہے۔ ورنہ وہ ابھی تک چنگیزی کی محب

دی۔ میرا وہ کائیج لکڑی کے تختوں سے بنایا گیا تھا۔ دیواریں بھی اور فرش بھی لکڑی کے تختوں کی تواز سنائی دی تھی۔ پھراچاتک ہی کوئی تختوں کی تواز سنائی دی تھی۔ پھراچاتک ہی کوئی زور زور سے دروازہ پیننے لگا۔ میں نے پوچھا۔ ''کون ہے؟'' اس کے ساتھ ہی میں نے دروازہ کھول کر اپنا ریوالور نکال لیا تھا۔ باہر سے کمی عورت کے چیخنے کی آواز آئی۔ ''دروازہ کھولو' فدا کے لئے جلدی دروازہ کھولو' ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیس گے۔''

میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر دروازے کو کھولا۔ ایک عورت لڑ کھڑاتی ہوئی اندر آئی۔ میں نے دوسرے ہی لمحے دروازے کو بند کر دیا۔

میں نے دروازے کی طرف سے گھوم کر دیکھا۔ وہ لکڑی کی دیوار سے منہ لگائے کھڑی ہوئی تھی اور اس بڑی طرح ہانپ رہی تھی جیسے اپنی برداشت سے باہر نہ جانے کتا فاصلہ دو ڑتے ہوئے طے کیا ہو۔ میں نے بوچھا۔ تم کون ہو'کماں سے آ رہی ہو'اس قدر گھرائی ہوئی کیوں ہو'؟"

میرے سوال کرنے پروہ آہستہ آہستہ دیوار کی طرف سے بلیث کر میرے روبرو ہو گئی۔ تب میں نے دیکھا۔

وه مال بننے والی تھی۔

وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو پکڑ کر ہانیتے ہوئے بول۔ "میں یہاں کے ایک زچہ خانے میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں آج صبح ہونے سے پہلے ماں بن جاؤں گ۔ یہ میرے درد و کرب کی رات ہے لیکن آنے والی صبح میرے لئے خوشیوں کا پیغام لائے گ۔ میری بدنیجی کہ ایسے ہی وقت وہ قاتل میرے پاس پہنچ گیا۔" گ۔ میری بدنیجی کہ ایسے ہی وقت وہ قاتل میرے پاس پہنچ گیا۔"

اس نے کما۔ ''وہی جس نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے۔ اب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا یہ ہونے والا بچہ اس کا ہے۔ للذا جب میں اس پیچ کو جنم دوں گی تو وہ اسے اٹھاکر لے جائے گا۔''

وہ تکلیف کی شدت سے کرائے گئی۔ اس کے چبرے سے درد و کرب کے آثار صاف ظاہر سے۔ میں نے پوچھا۔ "آخر وہ کون قاتل ہے " تہمارا نام کیا ہے " تہمارا شوہر کون ہے "کچھ بتاؤ تو سمی ؟"

میرے جواب دینے سے پہلے ہی وہ آہستہ آہستہ دیوار کا سمارا لے کر بیٹھنے گی۔ اس نے ایک ہاتھ سے بیٹ کو پکڑ رکھا تھا اور تکلیف کی زیادتی سے وہ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اگر میں ذرا

بھ<sub>ی د</sub>یر کر تا تو وہ فرش پر گر پڑتی۔

میں اسے سمارا دے کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں میرا بلنگ بچھا ہوا تھا' میں نے اس پرا بلنگ بچھا ہوا تھا' میں نے اس پر اسے لٹا دیا۔ گراس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر زچگی اس گھر میں ہو گئی تو میرا سارا بہتر خراب ہو جائے گا اور میں کسی دائی کے فرائض انجام دے سکوں گا یا نہیں۔ بیہ سب اسی باتیں تھیں کہ مجھے الجھا رہی تھیں۔ میں نے اس سے پھر پوچھا۔ "تہمارا نام کیا ہے؟ اس سے بھر پوچھا۔ "تہمارا نام کیا ہے؟ سے جاری؟"

کچے بناؤ؟"

وہ اپنے سرکو بھی دائیں بھی بائیں تکیے پر مار رہی تھی اور تکلیف سے کراہ رہی تھی اور تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں جارہا تھا۔
اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹے گئی۔ کراہتے ہوئے بولئے گئی۔ ''دہ قاتل آگیا ہے۔ وہ میرے بچے کو مجھ سے چھین کرلے جائے گا۔''
گئی۔''دہ قاتل آگیا ہے۔ وہ میرے بچے کو مجھ سے چھین کرلے جائے گا۔''
میں نے اس کے دونوں شانوں کو تھام کر دوبارہ لٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کما۔

"تم فکر مت کرو" میں اس سے نمٹ لوں گا۔" وہ میرے ایک ہاتھ کو جھنک کر بیٹھ گئی۔ پھر پولی۔ " نہیں میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ مجھے کہیں چھیا دو۔ یہاں کہیں چھینے کی جگہ ہے؟"

وہ اِدھراُدھر دیکھنے گئی' اس کمرے میں اوپر مجان بنا ہوا تھا۔ اس مجان پر چڑھنے کے لئے لکڑی کی ایک سیڑھی گئی ہوئی تھی۔

میں نے اوپر مچان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ''وہاں بہت سا فضول سامان رکھا ہوا ہوا ہم مہاں کہاں چھپ سکو گی۔ تمہارے چھپنے کے لئے جگہ بنانی ہو گی۔ بھریہ کہ میں تمہارا محافظ ہوں' گھبراؤ نہیں میرے پاس ریوالور ہے' میں تمہاری حفاظت کروں گا۔'' وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور لڑ کھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھی کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اسے سنبھالا۔ وہ سیڑھی کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ضد کرنے گئی کہ اوپر مچان میں جاکر چھپ جائے گی۔

میں نے کہا۔ "اچھی بات ہے میں اوپر جگہ بنا کر تمہیں فوراً وہاں پہنچا دوں گا۔"

یہ کمہ کرمیں لکڑی کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جانے لگا۔ ابھی آدھا زینہ طے کیا تھا

کہ دوسرے کمرے سے ایک دھاکے کی آواز آئی جیسے کوئی چیزٹوٹی ہو۔ کوئی کھڑی توڑ کر

اندر آگیا تھا لیکن اس وقت میں سمجھ نہیں سکا۔ عورت کی ایک زبردست چیخ سائی دی۔

چیخ من کرمی سمجھ میں آیا کہ زیجگی ہوگئی ہے۔

سیر سرمی سمجھ میں آیا کہ زیجگی ہوگئی ہے۔

بات کچھ اور تھی۔ اس کا ٹیج کی ایک کھڑکی کی چٹنی کمزور تھی' ہوا کے جھو کلوں سے

نامه میرے حوالے کر دو۔ کوئی نہیں جانا کہ اس لفافے میں کیا ہے۔ یہ صرف میں جانی

الیا کہتے ہوئے وہ تکلیف سے کراہنے گئی۔ میں نے اسے باتوں میں الجھاتے ہوئے یو چھا۔ <sup>دو</sup>کیا تمہارا خیال ہے کہ اس لفانے میں وصیت نامہ نہیں کوئی اور چیز ہے۔"

"لا اُن جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق مجھ سے ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اس چرمی بیگ کو

کول کرلفافہ میرے حوالے کر دو۔" میں نے یو چھا۔ "تم لوگوں نے آخر یہ کیے سمجھ لیا کہ چنگیزی کا دیا ہوا لفافہ اس

جرمی بیک میں ہو گا۔"

اس زخمی نے دوسری طرف سے کراہتے ہوئے کہا۔ "ہم تمہاری غیر موجودگی میں اس کامیج میں دو تنین بار تلاشی لے چکے ہیں۔ ہمیں کہیں سے بھی وہ لفافہ شیں ملا- بیہ

چری بیگ آج نہلی بار دیکھا ہے تو نہی خیال گزرا کہ اس میں وہ لفافہ ضرور ہو گا۔'' میں نے انکار میں سرہلاتے ہوئے کہا۔ "میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس لفانے کو

اینے ساتھ گئے کھروں۔ میں نے اسے بینک کے لاکرمیں رکھا ہوا ہے۔" سائرہ بانونے تکلیف سے چینتے ہوئے کہا۔ "تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے سامنے

اس بیگ کو کھولو' میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں کیا ہے۔"

میں ان کے درمیان میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک طرف ایک حاملہ عورت درد زہ سے تڑپ رہی تھی' دوسری طرف ایک زخمی گولی کھا کر کراہ رہا تھا۔ اس زخمی نے کہا۔ "سائرہ میری بات مانو اور مسٹر شماب کو اینے اعماد میں لے لو۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے ہمارا معجھوبۃ ہو جائے۔ ہم متیوں مل کر سوچیں گے کہ آئندہ چنگیزی کی دولت اور جائیداد میں

ے کس کو کتنا حصبہ ملنا چاہئے۔"

وہ در دے نڈھال ہو کر بولی۔ ''تم جھوٹے بے ایمان ہو۔ میں تم یر بھروسا نہیں کروں گی۔ تم میرے بیجے کو مجھ سے چھین لینا چاہتے تھے۔"

''سائرہ یہ تمہاری زیادتی تھی' تم خود ایمان ہے کہو' یہ بچہ صرف تمہارا نہیں میرا بھی ہے۔ ہم دونوں کا ہے۔ گرتم ہو کہ بیجے کے باپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا جاہتی

وہ چیخ کر بولی۔ '' بجھے باتوں میں نہ الجھاؤ۔ میں نہتی ہوں اس بیگ کو کھولو مسٹر شماب میں تین تک گنتی ہوں اگر تم نے اس بیگ کو تھول کر مجھے نہ دکھایا تو میں گولی مار

اور کمردر ہو گئی تھی۔ اسے آنے والوں نے کھول لیا تھا۔ آنے والے دو تھے۔ ایک باقاعده لباس میں تھا۔ فلیٹ میٹ پنے ہوئے تھا۔ دوسرا صرف لنگوٹ پنے ہوئے تھا۔ دونوں بارش میں بھی ہوئے تھے۔ وہ لوگ کھڑی کے رائے کمرے میں داخل ہوتے ہی صوفے کے پاس گئے' صوفے پر ایک چری بیگ رکھا ہوا تھا۔ فلیٹ ہیٹ والے نے اس چری بیگ کو اٹھالیا۔ اس کے پاس ہی وہ مخبا آدمی صرف کنگوٹ پینے ہوئے کھڑا تھا۔ میں نے فور آ بی سیرهی پر سے چھلانگ لگائی فرش پر آیا۔ پھر وہاں سے دو ڑا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچا۔ اس وقت تک وہ چرمی بیگ اٹھا کر کرس کے پاس جارہا تھا۔ ننگے اور

منع آدی نے اچانک ہی میری طرف چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ میں عبطاً اس کی زور دار لات میرے سینے پر پڑی۔ مجھے ایسے ہی لگاجیے ہتھو ڑے سین، پر لگے ہول۔ میں لڑ کھڑا کر دیوار سے جالگا۔ وہال سے کھلے ہوئے ادھورے دروازے پر گر پڑا۔ میرے ہاتھ سے ربوالور چھوٹ کر کمیں چلا گیا تھا۔

میٹ والا مخص چری بیگ لے کر کھڑی کے راتے بھاگ رہا تھا۔ وہ کھڑی سے باہر نکل تو گیا لیکن گھراہٹ میں اس کا ہاتھ کھڑی کی چوکھٹ سے لگا تو وہ بیک واپس کرے میں آ کر گرا۔ اے لینے کے لئے وہ دوسری بار کمرے کے اندر آیا۔ اس وقت تھائیں ہے گولی چلی۔ وہ اینے ایک شانے کو پکڑ کر جھک گیا۔ پھر جھکتا ہی چلا گیا۔ فائرنگ ہوتے ہی وہ

منجا آدمی فضامین غوطہ کھاتا ہوا کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ پھر اند هرے میں مم ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس زخمی آدمی کے پاس جانا جاہتا تھا۔ تہمی پیچلے سے للكارف كى آواز آئى۔ وہ حالمہ عورت كه ربى تقى۔ "خردار ميرى مرضى كے بغيركوئى حرکت نه کرنا ورنه میں تهمیں بھی گولی مار دوں گی۔"

میں نے بلٹ کر جرانی سے دیکھا اس نے میرا ربوالور دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور مجھے نشانے پر لے کر کمہ رہی تھی۔ "اس بیک میں سے وہ لفافہ نکال کر میرے حوالے کرو جو کہ چنگیزی نے متہیں دیا ہے۔"

> میں نے تعجب سے بوجھا۔ "تم کون ہو؟" "میں کوئی بھی ہوں وہ لفاقہ میرے حوالے کر دو۔"

دوسری طرف سے اس زخمی نے کراہتے ہوئے کہا۔ "میں بتاتا ہوں" یہ ساڑہ بانو

"مائرہ بانو-" میں نے بلٹ کراس عورت کو حیرانی سے دیکھا۔ وہ پولی۔ ''بال میں سائرہ مانو ہوں۔ میں خار احمہ چنگیزی کی ہوی ہوں۔ وہ وصیت

میں بیک کی طرف بوصنے لگا۔ وہ گننے گئی۔ "ایک .......... آہ۔" وہ گنتی بھی جارہی تھی اور کراہتی بھی جارہی تھی۔ "دو ......... آہ۔" تیسری بار وہ کراہتے ہوئے فرش پر لیٹ گئی۔ اس کاربوالور والا ہاتھ میری طرف لیکن وہ بُری طرح کانپ رہا تھا۔ میں جانیا تھا کہ وہ کسی وقت بھی گولی چلا سکتی ہے لیا میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کی طرف سے منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ دو سرے

لحد مجھے ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سائی دی۔
میں النے قدموں چلتا ہوا سائرہ بانو کے قریب پہنچا۔ پھر کن انکھیوں سے اس .
ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا۔ میں نے اسے فوراً
اٹھا نیا۔ اس وقت وہ زخمی بھی آہستہ آہستہ گھشتا ہوا اس ریوالور کے قریب پہنچنے
کوشش کررہا تھا۔ میں نے انکار میں سربلاتے ہوئے کما۔ "نہیں مسٹراب تم اس کری
بیٹھ جاد اور میرا وہ لیٹر پیڈ لے کر اس میں اپنی داستان لکھو کہ کس طرح سائرہ بانو ۔
تعلقات قائم ہوئے اور تم لوگوں کی پلانگ کیا تھی ؟"

وہ عابری سے گر گراتے ہوئے بولا۔ "مسٹر شہاب میری حالت بہت خراب اللہ میری حالت بہت خراب اللہ میری حالت بہت خراب مجھے پہلے اللہ میری اللہ کول اندر رہ گئی ہے۔ میں تکلیف سے مرا جا رہا ہوں۔ مجھے پہلے اللہ الداد پہنچا میں۔ گول نکالنے کا انتظام کریں۔ پھر میں آپ کی ہربات مان لوں گا۔"

میں نے کا۔ "شیں مسٹر پہلے تم تکلیف سے اسی طرح ترکیتے ہوئے کراہتے ہو۔ اپی داستان لکھو گے اس کے بعد میں تہیں ہیتال پنچاؤں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ' جلد سے جلد ہو تو تم میرے تھم کی تکیل جلد سے جلد کرو۔"

وہ ایک ہاتھ سے میز کا سمارا لے کر فرش پرسے اٹھا۔ پھر کری پر بیٹھ گیا۔ میز پر اِ پیڈ اور قلم بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے کما۔ "تم جو پچھ لکھتے جاؤ اسے او پچی آواز میں ہو۔" بھی جاؤ تاکہ سائرہ بھی سنتی رہے کہ تم کیا لکھ رہے ہو۔"

مجھے یاد آیا کہ ایک چھوٹا کیسٹ ریکارڈر نیچے والی دراز میں رکھا ہوا ہے ' میں۔
اسے نکالا پھراس کے اندر لگے ہوئے کیسٹ کو ریوائنڈ کرنے کے بعد اس آن کردیا۔ نا سینڈ کے بعد وَہ شخص لکھتے ہوئے یو لئے لگا۔ "میرا نام جشید ہے۔ سائرہ میری دور رشتہ دار ہے۔ یہ نار احمہ جنگیزی کے بیچ کی ماں بننا چاہتی تھی لیکن جب چار بر گزرنے لگے تو اس یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر کوئی اولاد نہ ہوئی اور چنگیزی نے اولاد۔
گزرنے لگے تو اس یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر کوئی اولاد نہ ہوئی اور چنگیزی نے اولاد۔
لئے دوسری شادی کرلی تو پھراس کا حق مادا جائے گا۔ شادی سے پہلے سائرہ بانو جھے۔
محبت کرتی تھی لیکن دولت کے لانچ میں اس نے چنگیزی سے شادی کرلی تھی۔ پھرا۔

میری ضرورت پڑی قو ہم پھر ایک ہو گئے۔ اس کا بیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی سائرہ کے پاؤں بھاری ہو گئے لیکن جس بات کے لئے وہ ضد کر رہی تھی' یعنی ماں بننا چاہتی تھی' ایک بچ کو جنم دے دینا چاہتی تھی۔ اب اس بات سے گھرانے لگی۔ میں نے وجہ بوچھی تو اس نے بتایا کہ شاید چنگیزی کو ہمارے تعلقات کا علم ہو گیا ہے یا اسے شبہہ ہے۔"

میرے پیچے سے سائرہ بانو کی آواز آئی۔ وہ بول رہی تھی۔ "جبشد جب تم میری بے حیائی کی داستان لکھ رہے ہواور تحریر کے ذریعے میرے بیچ کو ناجائز ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر تجی بچی بات یہ بھی لکھ دو کہ تم نے میرے شوہر کو قتل کیا تھا۔"

جمشد نے کہا۔ "ہاں مگراس قبل کے منصوبے میں تم بھی شریک تھیں۔ تم نے کہا تھا کہ اگر چنگیزی مارا جائے یا کسی طرح اس دنیا سے اٹھ جائے تو اس کی تمام دولت اور جائداد ہمارے بچے کو ملے گی۔ ہم اس دولت پر عیش کریں گے۔ مجھے یہ منصوبہ فائدہ مند نظر آیا اور میں نے اس پر عمل کیا۔ تم نے مجھے بتایا کہ وہ کس طرح شام کو بیٹھ کر شراب پیتا ہے اور کس طرح اس کی بوتل یا گلاس میں زہر ملا دیا جائے تو اس کا قصہ تمام ہو جائے "

ان دونوں نے آپس میں ارتے کے دوران ایک دوسرے کا بھید کھول دیا۔ جمشید اس سے ارتا بھی جا رہا تھا اور میرے آگے گرگزاتا جا رہا تھا کہ اسے فوراً ہی طبی امداد پنچائی جائے۔ میں سنگدل بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا۔ "پہلے پوری داستان لکھ دو۔ اپنے دستخط کردو۔ پھر میں تمہیں فوراً ہی جینال پنچاؤں گا۔" آخر اس نے کی طرح اپنی دستان کمل کی۔ اس کے نیچ اپنے دستخط کئے۔ پھرایک دم سے ندھال ہو کرمیز پر اوندھا ہو گیا۔ میں نے ان کاغذات کو اپنے قبضے میں لیا پھراس کو ادھر اُدھر سے ہلا کر دیکھا اس پر گیا۔ میں نے ہوشی طاری ہوگئی تھی۔

میں نے کن انھیوں سے سائرہ بانو کی طرف دیکھا وہ اپنے بچے کو ایک بازو میں سمیٹ کر فرش پر تھسٹتی ہوئی دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ تمام فرش پر خون کھیلا ہوا تھا۔ دوسری طرف جشید کے شانے سے بہتا ہوا لہو میری میز پر تھیل رہا تھا۔ ہر طرف خون بی خون نظر آ رہا تھا۔

## ☆=====☆=====☆

میں نے اس بچے کو اور اس کے مال باپ کو کس طرح ہپتال پنچایا اور پولیس والوں نے اس سلسلے میں کیا کچھ کما۔ یہ ایک لمی داستان ہے۔ اصل داستان کا یہ پہلو تشنہ رہ گیا تھا کہ اس لفافے میں کیا تھا جو کہ چنگیزی نے جھے دیا تھا کیونکہ ساڑہ بانو کمہ چکی تھی

کہ اس میں وصیت نامہ نہیں ہو گا بلکہ کوئی اور چیز ہے۔

یہ بات میں نے کیل کو ہنائی۔ کیلی نے کہا۔ "یہ کون سی بری بات ہے۔ ہم لفاؤ کھولیں کے تو ہمیں جقیقت کا پتا چل جائے گا لیکن لفافہ حقد اروں کے سامنے کھواز چاہئے۔"

یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے زلیخا اور زرید کو اطلاع دی کہ وہ دوسرے دار پرسر لیال محسن کی کو تھی میں آ جائیں تاکہ ان کے سامنے وصیت نامہ پڑھا جائے۔ سائر بانو قانون کی گرفت میں آئی۔ لیل نے اپنی شانت پر اسے دوسرے دن بلایا۔ ان تیزور عورتوں کے ساتھ ان کے دشتہ دار بھی چلے آئے۔ ان سب کے سامنے وہ لفافہ کھولا گیا۔ لفافے میں کتنے ہی کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ایک خط میرے نام تھا۔ چنگیزی نے لکھا تھا۔ "مسٹر نساب میرے یہ تمام کاغذات صرف زلیخا زرینہ اور سائرہ بانو کی موجودگی میں پڑھے جا کیں۔ اگر کوئی غیر ضروری محض ہو تو اس سے معذرت چاہی جائے۔ اگر یہ تینوں عور تیں چاہیں گی تو ان کاغذات کو س لینے کے بعد باہر جاکر اپن مشتہ داروں سے ان کا ذکر کریں گی۔ ورنہ میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں کے علاوہ کاغذات کرشے وقت اور کوئی نہ ہو۔"

میں نے چنگیزی کے اس خط کو بلند آواز سے پڑھا تھا۔ وہاں کیلی کے ڈرائنگ روم میں تمام لوگ موبود تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے بڑا سا منہ بتایا۔ کیلی نے اٹھتے ہوئے کما۔ "درینہ اور سائرہ بانو میرے ساتھ میرے دفتری کمرے میں آ جاکمیں۔ ہم وہیں ان کاغذات کو پڑھیں گے اور انہیں سائمیں گے۔"

وہ نینوں اپنی جگہ سے اٹھ گئیں اور اپ رشتہ داروں سے کچھ نہ کچھ کہہ کرانیں اسلیاں دے کر ہمارے ساتھ لیل کے خاص کمرے ہیں آگئیں۔ اس کمرے کے دروازے کو اور کھڑکیوں کو اندر سے بند کر دیا گیا۔ پھر ہیں نے دوسرے کاغذات نکال کر پڑھنا شروع کئے۔ د میں یہ سلیم کرتا ہوں کہ میں ایک عیاش آدمی ہوں۔ ایک بھورا ہوں۔ جو کلی کلی کپول پھول اور چمن چمن اڑتا پھرتا ہے لیکن دنیا میں جتنے بھی عیاش مرد ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں عیاش نہ ہوں۔ ان کی وفادار بیویاں ہوں۔ اپ مرد کے سواکسی دوسرے کامنہ نہ دیکھیں اور میں بھی کہی چاہتا تھا۔ پہلے میں نے زلیجا کو اپنایا۔ ہمارا تین برس تک ساتھ رہا۔ اس دوران میں اس کی وفاکو آزماتا رہا۔ تین برس کے بعد میرے بادہا ضد کرنے پروہ ایک بیچ کی ماں بن گئے۔ میں اس سے دل برداشتہ ہو کر زرینہ میرے بادہا ضد کرنے پروہ ایک بیچ کی ماں بن گئے۔ میں اس سے دل برداشتہ ہو کر زرینہ میرے بادہا ضد کرنے پروہ ایک بیچ کی مان بن گئے۔ میں اس سے دل برداشتہ ہو کر زرینہ کی طرف ماکل ہوا۔ زرینہ کے ساتھ بھی کم از کم چار سال گزارے 'چوشے سال جب وہ

یہ نہیں میری زندگی کتی ہے 'میں کب مرجاؤں اور جب مرجاؤں گا تو اللہ تعالی ، حضور مجھے اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اہوں کے بوجھ کو کچھ ملکا کر لوں اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ان بچوں سے نیکی وں جن کاکوئی قصور نہیں ہے ۔ قصور ماؤں کا ہے یا ان مردوں کا ہے جو ان بچوں کے بہتے اور چھیاتے بھرتے رہے۔

الله تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگو! تہیں تہماری ماؤں کے نام سے پکارا کے گا۔ شاید اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الله تعالیٰ بدکار عور توں کو بھی قیامت ، دن شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس لئے انہیں ان کی ماک نام سے پکارا جائے گا۔ پھریں خدا کا ایک ناچیز بندہ ہوں ' میں اپی زندگی میں ان ۔ توں کو یا ان عور توں کے بچوں کو کس طرح بدنام کر سکتا ہوں۔

یی سوچ کرمیں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام بچوں کو میرا نام ملے گا۔ یہ تمام بچ ب نام سے پرورش پائیں گے اور یہ تمام کے تمام میری جائیداد اور دولت کے برابر حقدار ہوں گے۔

میں ہیرسٹر لیل محن اور مسٹر شہاب سے در خواست کرتا ہوں کہ وصیت نامہ ان تین عور توں کے سامنے پڑھنے کے بعد میرے ڈاکٹری سرشقیٹ اور میری اس روداد کو جلا کر خاک کر دیں تاکہ اس بات کا ثبوت نہ رہے کہ میں اپنی زندگی میں بانچھ رہا تھا۔
میں ان عور توں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ اب تک جو غلطی ہو چکی ہے اس پر مٹی ڈالیں اور اپنے بچوں کو میرا نام دے کر میری دولت اور جائیداد پر پرورش پانے کے لئے چھوڑ دیں اور خود کمیں کی دوسری جگہ شادی کر کے شریفانہ زندگی گزاریں۔
ابھی وصیت نامہ پڑھنا باتی تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا' ہمارے سامنے مامنے تین عور تیں ہوئی تھیں۔ تینوں کے سر چھے ہوئے تھے اور تینوں کی سر جھے ہوئے تھیں۔ اور تینوں کی آئیس شرم سے بھیگی ہوئی تھیں۔

اور تینوں کی آئیمیں شرم سے بھیگی ہوئی تھیں۔

# بدستخود

دولت ہمیشہ سے انسان کی کمزوری رہی ہے۔ یہ جتنی بڑھتی جاتی ہے،
اتن ہی ہوں بڑھتی جاتی ہے۔
ایک سید ھے ساد نے نوجوان کا قصہ۔اس کے لئے دولت مصیبت بن
گئتی ،اپنول کا خون سفید ہو گیا تھا۔
اس نازک وقت میں اس کی ذہین ہوئی نے اس کواس گرداب سے نکالا۔

برست فود 🔾 259

شوہرنے خوش ہو کر کہا۔ "بیگم! تہمارے خیالات اور نیک ارادوں سے دوسری سوتلی ماؤں کو سبق سیکھنا چاہئے۔" بانو بیگم نے کہا۔ "ضرور سیکھیں گی مگر جابر میاں احساسِ کمتری میں مبتلا ہو رہے

یں۔ ''وہ کیے؟"

ينوه ليتيءي

وراے آپ تو بالکل ہی معصوم بن رہے ہیں۔ مخلص میاں دس برس کی عربیں ہی

پانچ لاکھ کی جائیداد کے مالک بن گئے ہیں۔ جب خاندان والے ایس باتیں کرتے ہیں تو جابر میاں مفلس اور کنگال بچوں کی طرح میری گود میں منہ چھیا لیتے ہیں۔ دیکھئے میں حاسد مند میں منہ جسیا لیتے ہیں۔ دیکھئے میں حاسد

نیں ہوں۔ اللہ ......... مخلص میاں کو اور دے مگر میں انصاف جاہتی ہوں۔" "مبیں ہوں۔ اللہ ......... مخلص میاں کو اور دے مگر میں انصاف جاہتی ہوں۔" "دبیگم! مخلص میاں کو اُن کے نانا کی جائیداد کی ہے۔ میں زنہیں ،ی۔

"بیگم! مخلص میاں کو اُن کے نانا کی جائیداد ملی ہے۔ میں نے نہیں دی ہے۔" "دے تو سکتے ہیں۔ اولاد کا دل رکھ سکتے ہیں۔ کیا جابر میاں آپ کی اولاد نہیں

"جی میرے مرنے کے بعد دونوں ہی جائیداد کے حقد ار ہوں گے۔" "مریں آپ کے دسمن گر میرے اور آپ کے بعد جائیداد برابر تقیم ہو گ۔ اُس

کے بعد بھی مخلص میاں کو پانچ لاکھ کی برتری حاصل رہے گ۔ میں کسی کی برتری اور کسی کی کمتری ہیں ، صرف برابر کا انصاف چاہتی ہوں۔"
"تہمارا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی سے جابر میاں کے نام پانچ لاکھ کی جائیداد لکھ

۔" "ہاں' جب میں سونتلی ہو کر لا کھوں روپے کی ممتا مخلص میاں کو دے رہی ہوں تو

آپ سکے ہو کر جاہر میاں کو کچھ نہیں دے سکتے؟" "دے سکتا ہوں گر صرف جاہر میاں کو دوں گا تو رشتے دار کیا کہیں گے؟" "اذہ اذ کہد گ

"انصاف کہیں گے۔" "نہیں۔ دنیا اِسے تہمارا سوتیلاین کے گی۔"

"سرتاج! مال سوتیلی شیس ہوتی۔ باپ کی ناانصافیاں بچوں کی مال کو الیا سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔"

"کواس مت کرو۔ یہ ناانصافی نمیں مصلحت ہے۔" وہ غصے سے باہر چلے گئے۔ اُن کے جانے کے بعد بانو بیگم اپنی ناکامی پر پیچ و تاب کھاتی رہیں۔ جی میں آیا کہ مخلص میاں کی پٹائی کر کے اپنا غصہ اتاریں گروہ اپنے شوہر انسان جو چاہتا ہے' وہ نہیں پا اور جے نہیں چاہتا' اُسے پالیتا ہے۔ تقدیر ایسے ہی نداق کیا کرتی ہے جیسے مخلص میاں سے کر رہی تھی۔

مخلص میاں اسم بامسمی تھے۔ شاید اُن کی والدہ کو یقین تھا کہ وہ بڑے ہو کر خلوم کا پیکر ثابت ہوں گے۔ اس لئے اُن کا نام مخلص میاں رکھ دیا تھا۔ اُن کی والدہ مریم بیگہ کو ایک دن اچانک یہ اطلاع کمی کہ اُن کی ایک سو کن بھی ہے۔ اُس کا نام بانو بیگم ہے اور بانو بیگم نے مخلص میاں کے مقابلے میں ایک بیٹا پیدا کیا ہے جس کا نام جابر میاں ہے۔

مریم بیگم کا دل ٹوٹ گیا- اُنہیں اپنے شوہر پر بڑا اعتاد تھا۔ وہ اپنی محبت اور خدمات کو عبادت کے مقام پرلا کر اپنا تمام خلوص اُن پر نچھاور کرتی تھیں مگراب اُنہیں پنہ چل گیا تھ کہ اس دنیا میں خلوص کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

جب دل پر ایری چوٹ لگی تو اُنہوں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کا نام بدل دیں گی۔ ایہ نہ ہو کہ مخلص میاں بھی ماں کی طرح خلوص کا پیکر بنیں اور خلوص میں مارے جائیں لیکن مخلص میاں کے والد نے اعتراض کرتے ہوئے کما۔ "نہیں بیگم! یہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تم سے دوسری شادی کی بات چھپائی۔ اگر تم بیٹے کا نام بدل دوگی تو وہ متبادل نام

مجھے ہمیشہ اپنی غلطی کا احساس دلا تا اور کچو کے لگا تا رہے گا۔ مخلص میاں اچھا نام ہے۔ " باپ کو یہ نام پیند تھا۔ مریم بیگم اُسے بدل نہ سکیں۔ ویسے دل میں ٹھان لیا کہ بیٹے کو بالکل ہی مخلص یا گاؤدی نہیں بنائیں گ۔ اُسے موجودہ دَور کی پچھ مکاریاں بھی

سکھائیں گی لیکن بات وہی تقدیر کے نداق کی ہے۔ انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو تا۔ مربم بیگم اپنی سکیم پر عمل کرنے سے پہلے ہی اس جمانِ فانی سے کوچ کر گئیں۔ متیجہ یہ ہوا کہ مخلص میاں پرورش پانے کے لئے سوتیلی ماں کے سائے میں آ گئے۔ بانو بیگم نے اُنہیں سگی اور اولاد کی طرح کلیج سے لگا لیا کیونکہ مریم بیگم اپنے جھے ک

جائیداد مخلص میاں کے نام لکھ کر گئی تھیں۔ بانو بیگم نے ایک دن اپنے شوہرے کہا۔ ''سنتے ہیں تی! یہ دونوں بچے میری دو آئکھیں ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ دونوں میں سے کوئی کبھی احساسِ کمتری میں مبتلا نہ ہو سکے۔''

تے زیادہ مصلحت اندیش تھیں۔ اپنی نند کو آتے دیکھ کر مخلص میاں کو اپنے پاس مھاکر

چومنے لگیں۔ مند نے آتے ہی پوچھا۔ "کیا بات ہے بھالی! بھائی جان برے غصہ میں باہر

ے نام پانچ لاکھ کی جائیداد لکھ دی۔

☆=====☆=====☆

مخلص میاں جوانی میں سرایا مخلص بن کر اُ بھرے۔ پیدرہ برس کی عمر میں باپ کا سامیہ

سرے أُثُه كيا- بانو بيكم نے مخلص ميال كو شريف ايماندار اور سعادت مند بنانے ميں کوئی کسر خمیں چھوڑی- اخمیں دین تعلیم دی- اپنے بیٹے کو مشنری سکول سے ڈگری کالج

تک پہنچایا۔ مخلص میاں کومسجد کاراستہ دکھایا۔ جابر میاں کو کلبوں کے آداب سکھائے آگ

ا جرول اور سمولید دارول سے دوستانہ مراسم ہول اور وہ دولت کمانے کے ڈھنگ سکھتا

فی زمانہ میں سوتیلا بین ہے کہ آدمی کو دین و ایمان کی اُس انتها تک پہنچا دیا جائے کہ وہ صنعتی ذور کی بے ایمانیوں اور لوٹ کھسوٹ کو سمجھنے کے قابل نہ رہے۔ صابر اور شاکر

بن كرره جائے۔ بانو بيكم نے ميں كيا۔ بس ايك غلطي أن سے ہو گئے۔ وہ بير كه رضوانه كي شادی مخلص میاں سے کر دی۔

أنهول نے اپنے طور پر دانشمندانہ قدم اٹھایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی دولت مند لڑی بہو بن کر آئے اور مخلص میاں کو ایمان کی دولت سے زیادہ سکہ رائج

الوقت کی دولت کے فوائد بتانا شروع کر دے۔ اُن کی معلومات کے مطابق رضوانہ جیسی يتيم اركى أن ك محرول ير بلي تقى- أن كى تابعدار تقى- آكھ ملاكر باتيں سيس كرتي تھی- صرف پانچ بزار دین مرکے عوض أے بهو بنالیا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی ہاتھ یاؤل نکالتی

تو پائج بزار دے کر اُس کی چھٹی کرائی جا سکتی تھی۔ کیونکہ مخلص میاں مخلصانہ حد تک سوتیلی مال کے سعادت مند تھے۔

ر صوانہ بھین ہی سے ذہین تھی۔ اپنی ممانی جان کی ہیرا پھیری کو رفتہ رفتہ سمجھتے اوئ أن كى بال مين بال ملانا شروع كرديا تھا۔ اس طرح فرمانبردار گائے كملانے كى تھى۔ مركنے والے بھول جاتے ہيں كم كائے افي مدافعت كے لئے سينگ مار سكتى ہے۔

شادی کی میلی رات وہ دلمن بنی ساگ کی سیج پر بیٹی تھی۔ مخلص میاں دولھا کے روپ میں آئے تو دلهن کے روبرو گھبرائے ہوئے سے تھے۔ وہ بردی اچھی باتیں کرتے تھے ور انہوں نے موقع محل کے مطابق چند محبت بھرے کلمات بھی یاد کر لئے تھے مگر بند مرے میں دلهن کے قریب چنتی ہی سب کچھ بھول گئے۔ کھڑے رہ کر تھوڑی در تک

وچتے رہے۔ پھر پانگ کے کنارے یوں بیٹے جیسے دلمن نے اعتراض کیا تو فوراً کھرے ہو

"اے غصہ تو اُن کی ناک پر رہتا ہے۔ خواہ مخواہ کا انصاف لے بیٹھے کہ جابر میاں

ك نام يانج لا كه كى جائيداد لكهيس ك ناكه دونون ميح يكسان جائيداد ك مالك ربير." مند نے کہا۔ "بیہ تو واقعی انصاف ہو گا۔"

"کیا خاک انصاف ہو گا' مخلص میاں کو اُن کے نانا کی جائیداد ملی ہے۔ اگر جابر میاں کو اپنے باپ سے ایک بیبہ بھی ملے گاتو مخلص میاں کو ...... بھی ایک بیبہ مانا چاہئے۔

باب کی جائیداد پر دونوں بھائیوں کا برابر حق ہے۔"

" آفرین ہے بھالی! آپ جو ممتا اور انصاف مخلص میاں کو دے رہی ہیں' وہ شاید . سکی ماں سے بھی نہ ملتا........

مند بردی دیر تک اپنی بھالی کا قصیدہ پڑھتی رہیں' پھراپی آٹھ برس کی بچی رضوانہ کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ باہر آتے ہی رضوانہ نے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا۔ "ای يه ممانی جان بهت جھوٹ بولتی ہیں۔ میں چھپ چھپ کر ساری باتیں سنتی رہتی ہوں۔"

رضوانہ کی مال نے آئتگی سے کما۔ "چپ رہ لڑی! اِس گھر میں جو ہو تا ہے ہونے

دے۔ میں بیوہ ہوں تُو ینیم ہے۔ اگر بھالی نے تیری باتیں سن لیں تو ہمیں گھرے نکال

رضوانہ مخلص میاں سے دو برس چھوٹی تھی گربت ہی ذہین تھی۔ اُس کا نھا سا دماغ أس تهركى سياست كو سمجه تو نه سكا تها البته جهوث اور سيح كو سمى حد تك سمجينه لكا تھا۔ اُس کی ماں بیٹی کی ذہانت سے تھبراتی تھی اِس لئے اُسے تھینچ کراپنے کرے میں لے

بانو بیلم کو بعد میں احساس ہوا کہ شو ہرسے دن کے وفت انصاف نہیں مانگنا چاہے۔

ایک جھوٹی یا تھی روایت کے مطابق جس طرح سکنموں کا دماغ دن کے بارہ بجے بیکار ہو تا

ہے اس طرح اکثر مردول کا دماغ رات کو بیڈر روم میں کسی کام کا نہیں رہتا۔ رات کو بستریر آتے ہی بانو بیگم نے شوہر کی گردن پر تیز چھرے کی طرح اپنی گوری گوري بايس ر كه دير- "سنخ جي!"

بکرا کتنا ہی تگڑا ہو۔ اپن مدافعت کے لئے چھرے تلے تڑپتا ہے۔ بالآخر ہار جا<sup>تا</sup> ہ۔ جب بکرعید کی وہ رات گزر گئی تو بیچارے شو ہرنے و کیل کے سامنے کیے کاغذ ہر جابر بدست خود 🔘 263

ذرا در بعد جرأت سے كام ليتے ہوئے بولے۔ "سمجھ ميں نميں آتا كيا بولوں؟ اگرچہ دن رات اس گھریں تم سے باتیں کرتا رہا مگر آج تم کوئی دور کی چیز لگ رہی ہو۔ ہاں یاد آیا۔ ای نے کہا تھا کہ گھو تکھٹ اٹھانے سے پہلے یہ انگو تھی پہنا دیتا۔" ستقبل كاتحفظ نهين مانك سكتى؟"

انہوں نے شیروانی کی جیب سے انگوشی نکال کر اُسے پہنانے کے لئے اُس کا ہاتھ تھام لیا۔ رضوانہ بڑی آہتگی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی۔ "آپ ممانی جان کے کہنے سے انگوئھی پہنارہے ہیں؟"

"آل مال-"وه جمجكت بوت بول\_

"آب ممانی جان کے کہنے سے دلمن کامنہ دیکھیں گے؟"

"دنسي- ميرا اينا دل بهت جابتا ہے كه تميس دلمن كے روب ميں ديكھول- ايمان ے میں آپ کو بچپن سے چاہتا ہوں۔ جوانی میں اور زیادہ چاہنے لگا مرمنہ سے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ منہ دکھا دیجئے نا؟"

"جھئي انڪار کي وجه؟"

"آپ میرے مجازی خدا بن کر نہیں ممانی جان کے محکوم بن کر آئے ہیں۔" "بخدا یہ بات نمیں ہے۔ آج تو ہم آپ کے محکوم ہیں اور آپ حن کی

"جھوٹ- میں آپ کو محکوم نہیں حاکم بنانا چاہتی ہوں۔ آپ جو حکم دیں گے، میں

تعمیل کروں گی مگرایک شرط ہے۔" "جلدی سے فرماؤ۔ تمهارا مکھڑا دیکھنے کے لئے جارے اندر پت نہیں کیا کیا ہو رہا

وہ برے تھرے ہوئے انداز میں بولنے گی۔ "آج کی رات ہم دونوں کے لئے اہم ہے۔ آج سے میں اپن آخری سائس تک آپ کے لئے اپنی ستی منانے والی ہوں۔ آج سے رضوانہ نام کی اڑک صرف آپ کے نام سے پہانی جائے گی۔ اِس کے بدلے آپ مجھے کیادیں گے؟ کیا سونے کی صرف ایک انگو تھی؟"

"آں نہیں۔ میراسب کچھ تمہارا ہے۔"

" آپ کا سب کچھ ممانی جان کی تجوری میں بند ہے۔ آج کی رات آپ جھوٹے وعدے نہ کریں۔"

"بھئ ای کے خلاف نہ ہواو۔ میں بہند نہیں کر تا۔"

"میں ان کے خلاف نہیں ہوں۔ صرف اپنے لئے انصاف مانگ رہی ہوں۔ کیا ہوی كا كوئى حق نميں ہو تا۔ كيا ميں آپ سے اپنى وفا كے بدلے وفا اور ضدمات كے بدلے

"ہال ضرور مگرابھی اس کاموقع نہیں ہے۔"

" یہ سماگ رات بھی ہے اور حباب کی رات بھی ہے۔ آج حباب نہ ہوا تو پھر تبھی نہ ہو سکے گا۔"

" إل- اتنا تومين سجمتا مول كه آج كي رات ايك خوشگوار مستقبل كي بنياد والي جاتي ہے۔ بولو کیا جاہتی ہو؟"

"صرف ایک وعدہ کہ میں اپنے اور آپ کے متنقبل کے لئے جو محقول بات کموں ل- اس ير آب عمل كريس ك\_"

مخلص میاں نے انگو تھی پہناتے ہوئے وعدہ کیا۔ پھر دھڑکتے ہوئے دل سے لمو تکھٹ اٹھا کر دیکھنے گئے۔ یوں تو گھو تکھٹ کے پیچیے وہی چرہ تھا جے وہ بجین سے کھتے آ رہے تھے مگر اُمبن سے تکھارا ہوا چہرہ جاند ہو گیا تھا۔ کاجل کی دھار پر آ تکھیں مار ماڑیر اُتر آئی تھیں۔ ابرو کمان ہو گئے تھے۔ لب ہائے خندال کی مقاطیسیت کو انہوں نے پہلی بار اتنے قریب سے سمجھا تھا۔ چرے کی اجلی رنگت پر حیا کے گلاب کیل رہے کے اور زیورات کا سونا دمک رہا تھا۔ مہندی کی مشرقی خوشبو اور یو ڈی کلون کی مغربی شبو کے خاموش ہنگاہے برپا تھے۔ دلین کو اس لئے سولہ سنگھار کرایا جاتا ہے کہ وہ سولہ اے حملے کرے اور دولھا صرف شاعرانہ فقرے ادا کر تارہ جائے۔

مخلص میاں تحرز دہ ہو کراُس کے چرے پر جھک گئے۔ سیاہی کو ہتھیار ڈالنے کے بعد ﴾ کے حضور جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تب رضوانہ نے بڑی پیار بھری سرگوشی میں کچھ کہا۔ وہ برا كربول\_ "آل نن نهي بيركيم موسكآ ب؟"

رضوانہ خاموشی سے درا الگ ہو گئی۔ مخلص میاں کا اضطراب بڑھ گیا۔ ابٹن سے کے ہوئے بدن کے لینے میں ایس متور کن مہک تھی کہ اُن پر نشے کی می کیفیت طاری لى تقى- وه نشه پر ايى طرف بلار با تقا- وه ب قرار موكر پير جفك كئے- رضوانه نے - چنگی بھر قرار دیا۔ اُس کے بعد بے قرار کرنے والی ادا دکھائی گئی۔ ہو تا ہی ہے اسلے میں نمیں کی گرادن کررہے تھے پھردلهن کی نمیں نمیں نے دیوائل تک پہنچایا تو انہوں تھک ہار کر ہاں کمہ دی۔

بکرعید کی وہ رات گزر گئی۔

# ☆=====☆

دوسرے دن ولیے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ رضوانہ اُس روز بھی دلمن کی طرح بجی بی ربی۔ تیسری صبح ناشتے کی میز پر رضوانہ نے اپنے تمام زیورات اٹار کر بانو بیگم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ "ممانی جان! اتنے سارے زیورات میں نہیں بہن سکتی۔ آپ انہیں اپنے سیف میں رکھ لیں۔"

بانو بیگم نے کہا۔ "اے بیٹی! ابھی تم نی دلمن ہو۔ رشتے داروں کے ہاں سے ابھی دعو تیں ملیں گی۔ تہیں ہے بہن کر جانا ہو گا۔"

"جب كسي جانا ہو گا تو آپ سے مانك كريمن لول گ-"

بانو بیلم دل میں خوش ہوئیں۔ اُن کے تقین کے مطابق رضوانہ اُس گھر میں کنے بن کر رہنے والی لڑکی ابت ہو رہی تھی۔ وہ بولیں۔ "تمہارے کمرے میں بھی سیف ہے اُس میں رکھ لو۔"

"ممانی جان! زیورات اور روپے پیے گھر کے بزرگوں کی تحویل میں رہنے چاہئیں۔ میں آپ کا ہر تھم مان سکتی ہوں مگراتی بڑی ذھے داری نہیں سنبھال سکتی۔"

بانو بیگم کا چرہ خوشی سے دکنے لگا۔ مخلص میاں سر جھکائے ناشتے سے دو دو ہاتھ کرنے میں معروف تھے۔ جابر میاں نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ''امی! ہم رضوانہ کو بچپن سے جانتے ہیں۔ اس بچاری نے بھی ایک ہزار روپے کے نوٹ ایک ساتھ نہیں دیکھے۔ یہ تیس ہزار کے زیورات کیے سنبھال سکے گی۔ آپ ہی ایپ پاس رکھ لد

بانو بیگم نے اپنی کمرسے چاہیوں کا کچھا نکال کر رضوانہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ "جاؤ بیٹی! تم اپنے ہاتھوں سے رکھ دو۔ رکھنے اور پھر نکالنے کی ذمے داری تو سنبھال سکتی۔ ہونا؟"

اس مذاق پر سب منے گئے۔ رضوانہ چابیاں لے کر بانو بیگم کے بیر روم میں چلی گئے۔ وہ لوگ ناشتہ کرنے کے دوران اُس کے گن گانے لگے۔ بانو بیگم نے کہا۔ "مخلص میاں! میں نے بہت سوچ سمجھ کر رضوانہ کو تمہاری دلمن بنایا ہے۔ وہ بہت ہی سمجھدار اور سعادت مند ہے۔ تمہیں تو عقل سے واسطہ نمیں ہے۔ کم از کم اُس کی باتیں سمجھا کرو اور اُس کا دل رکھنے کے لئے اُس کی باتیں مان جایا کرو۔"

"جی امی!" وہ سرجھکا کر بولے۔ "میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گا۔" ناشتے کے بعد چائے کا دور شروع ہوا۔ جابر میاں نے چونک کر کما۔ "امی! یہ

رضوانہ ابھی تک نہیں آئی۔ تجوری کے پاس کیا کر رہی ہے؟"

بانو بیگم ہر بردا کر کھڑی ہو گئیں۔ تیرکی طرح اپنے بیڈ روم کی طرف گئیں۔ اُن کے چھے مخلص میاں اور جابر میاں بھی تھے۔ وہاں رضوانہ آئرن سیف کے سامنے کھڑی بیدنہ ہو رہی تھی۔ بانو بیگم نے قدرے سخت لیج میں پوچھا۔ "تم ابھی تک یمال کیا کر

وہ پریشان ہو کر بولی۔ "ممانی جان! میں آپ سے پوچھٹا بھول گئی تھی کہ سے تجوری کیسے تھلتی ہے۔ میں اب تک تمام چاہیاں آزما چکی ہوں۔"

ان لوگوں نے دیکھا۔ زیورات کی گھری تجوری کے پاس رکھی ہوئی تھی اور رضوانہ چ کچ تجوری کھولنے میں ناکام رہی تھی۔ اپنی دولت کے تحفظ کالقین ہوتے ہی ان لوگوں نے تجمہد لگایا۔ بانو بیگم نے پیار سے ہلکی سی چپت مارتے ہوئے کما۔ "لگی! تم نے کئی بار جمعے تجوری کھولتے دیکھا ہے گر ہاں شاید تم نے یہ دھیان سے نہیں دیکھا کہ پہلی چابی بول گھمانے کے بعد اس سیفٹی لاک کو یوں ہٹایا جاتا ہے۔"

وہ عملاً بنانے لگیں۔ "پھر اس سیفٹی لاک کو ہٹانے کے بعد یہ دوسری چابی گھمائی جاتی ہے۔ یہ 'یہ دیکھو سیف کھل گیا۔ "

واقعی سیف کھل گیا۔ تجوری کے اندر بڑے بڑے خانوں میں ہیرے جڑے ہوئے زیورات ' نوٹوں کی گڈیاں اور لاکھوں روپے کی دستاویزات نظر آ رہی تھیں۔ رضوانہ بھے ہٹ کر بولی۔ "اللہ! اتنی دولت ' مجھے تو وحشت سی ہوتی ہے ' میں تو تجوری بھی نہ کھولوں۔ "

بانو بیگم نے زیورات کی گھری اندر رکھ کر تجوری بندگی' پھر چاپیوں کے سیکھے کو اپنی کرمیں اڑس لیا۔

ڈائنگ روم میں واپس آ کر باجماعت چائے پینے کے دوران رضوانہ نے بانو بیلم سے کہا۔ "ممانی جان! میری وہ سہلی نجمہ ہے نا۔ اس نے مجھے بلایا ہے۔ اب مجھے تنا یں جانا چاہئے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اِن کے ساتھ .........."

"ہاں ضرور۔ اب تہیں مخلص میاں کے ساتھ جانا چاہئے۔ ضرور جاؤ۔" چائے پینے کے بعد وہ مخلص میاں کے ساتھ چلی گئی۔ بانو بیکم نے دو پسر کے کھانے

ں انتظار کیا۔ وہ دونوں نہیں آئے۔ جابر میاں نے نجمہ کے گھر ٹیلیفون کیا۔ نجمہ کے والد نے کہا۔ ''وہ دونوں آئے تھے۔ آدھے گھٹے بعد چلے گئے۔''

جابر میال نے ریسیور رکھ کر کہا۔ "ای! مخلص تو بالکل گدھا ہے۔ یہ رضوانہ أے

کمال کئے پھررہی ہے؟"

بدست خود O 267

ودی کما تھا۔ "رضوانہ سمجھدار اور سعادت مند ہے۔ مخلص میاں تہیں تو عقل سے الطہ نہیں ہے۔ کم از کم أس كى باتیں سمجھا كرو اور أس كا دل ركھنے كے لئے أس كى غیر مان جایا كرو۔"

بیگم بانو کے حکم کے مطابق مخلص میاں رضوانہ کا دل رکھنے کے لئے اُس کی بات ن کر کیپری سینماکے تاریک ہال میں پہنچ گئے تھے۔ پہلے تو بیچارے نے بہت انکار کیا تھا گر ملے اور بعد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مثلاً بیہ کہ پہلے وہ سینما ہال کے سامنے سے گزرتے یہ نہد ستہ واگر میں باک طروع تا سینا اللہ کی مدالاً یہ کی مدار نیم عال میں تیل

سلے اور بعد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مثلاً یہ کہ پہلے وہ سینما ہال کے سامنے سے گزرتے ی نمیں سے۔ اگر مجبوراً گزرنا پڑتا تو سینما ہال کی پیشانی پر آگی ہوئی نیم عواں عور توں کی سویروں سے نظریں چُرا کر نکل جاتے تھے۔ گراب ایک بار سینما کا پوسٹر دیکھا تو تصویروں میں کئی کی پیڈلیاں نگی تھیں 'کسی الم محورت رضوانہ نظر آئی۔ بوے بڑے یوسٹروں میں کئی کی پیڈلیاں نگی تھیں 'کسی

کے بلاؤ ذکا گریبان اتنا کھلا تھا کہ کھلنے کے لئے پچھ باتی نہ رہا تھا۔ کوئی کسی کے سینے سے لگی اُئی تھی اور کوئی کسی کے لبوں پر اُتر رہا تھا۔ یہ تمام تصویریں ایسی تھیں کہ سماگ رات کی تصویریں سامنے آ گئیں۔ رضوانہ

ایک ایک جم نگاہوں کے سامنے گوم گئے۔ جب باہری تصوریں ای تھیں تو اندر ری فلم کیسی ہوگی؟ دماغ نے سمجھایا۔ ای نے رضوانہ کی بات ماننے کا تھم دیا ہے۔ ول نے کما۔ فلم میں جو بھی عورت ہوگی وہ اُسے رضوانہ سمجھ کردیکھیں گے۔

لے الما۔ سم میں جو بی مورت ہو لی وہ اسے رصوانہ جھ ردیسیں ہے۔
جب قلم شروع ہوئی تو طرح طرح کی حینائیں طرح طرح کے جلوے دکھانے
بیں۔ ہال کی تاریکیوں میں رضوانہ کا جلوہ بچھ گیا۔ اُن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا
میں اور کیا نہ دیکھیں۔ اُنہوں، نے اب سے پہلے یہ دنیا کیوں نہیں دیکھی تھی؟ اس لئے
میں گناہ تھا۔ رضوانہ سے وابستگی گناہ نہیں تھی لیکن گڑ بڑیہ ہوتی کہ رضوانہ نے اچھی
می کھلانے پلانے کے باوجود بھوک بڑھا دی تھی۔

ح کھلانے پلانے کے باوجود بھوک بردھا دی تھی۔
قلم کے ابھی چند مناظر گزرے تھے کہ ایک منظر میں ہیرو نے ہزاروں تماشائیوں کی جودگی میں ہیرو نے ہزاروں تماشائیوں کی جودگی میں ہیروئن کو آغوش میں سمیٹ کرچوم لیا۔ مخلص میاں تھرا گئے۔ اند هرے میں ایر بردھا کر سمارالینا چاہا۔ وہ سرگوشی میں بولی۔ "یہ کیا حرکت ہے؟"
وہ کیکیاتے ہوئے بولے وہ سرگوشی چلیں گے۔"
دفام تو ختم ہونے دیجئے۔ جلدی کیا ہے؟"

"میری طبیعت ٹھیک نمیں ہے۔" رضوانہ نادان بی نمیں تھی۔ وہ تو اس لئے اپنے میاں کو وہاں لائی تھی کہ دیوا گی کے سریر ہر لمحد یوں ناچتی رہے کہ سوتیلی ماں کا طلعم ٹوٹ جائے اور انہیں ہر ست "اپنی دوسری سیلیوں کے ہاں گئی ہوگی۔" مال کی بات سے تسلی ہو گئی۔ جاہر میاں اپنی ایک دوست سے ملئے چلے گئے۔ بانو بیگم نے بیٹے کو کلبوں کا راستہ دکھایا تھا۔ وہ اپنے طور پر کامیاب تھیں۔ وہاں بڑے برے

ا فسران سے دوستی ہو جایا کرتی تھی اور عمارتی سلمان سلائی کرنے کے برے بردے شکیے مل جایا کرتے تھے۔ بھی بھی کسی او نچے گھرانے کی کوئی لڑی جاہر کی دوست بن جاتی تھی۔ بانو بیٹم ہرائی لڑی کو دیکھ کریے حساب کرنے بیٹھ جاتیں کہ وہ لڑی اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو بہو بننے کے بعد کتنی دولت اور جائیداد لے کر آئے گی۔"

ابھی تک کسی لڑکی کا "اونٹ منصوبہ" کسی کروٹ نہیں بیٹھا تھا۔ وہ دیر آید درست آید کے مصداق ایک لمباہاتھ مارنے کا انظار کررہی تھیں۔ شام کو جابر غصے میں طنطنا تا ہوا آکر بولا۔ "امی! رضوانہ آج دو پسر تک نہیں آئی۔ تب ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بُر نکال

''کیا ہو گیا؟ تم نے اُسے کہاں اُ ڑتے دیکھ لیا ہے؟'' ''وہ مخلص کو لے کر فلم دیکھنے گئی ہے۔ میں نے انہیں اپنی آئکھوں سے کیپری سینما

میں دیکھا ہے۔" بانو بیگم جرانی کی شدت ہے آئھیں بھاڑ کر بولیں۔ "مخلص میاں اور فلم! ارے وہ لڑکا تو کوئی فلمی رسالہ بھی بھی جسی جنس پڑھتا ہے۔"

"میں خود جیران ہوں امی! مزید جیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ انگریزی فلم دیکھنے گیا ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ انگریزی فلمیں کیسی ہوتی ہیں۔" بانو بیگم نے آنکھیں بند کرلیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے انہیں اپنا مرحوم شوہرد کھائی

دیا۔ شوہر کے ساتھ گزارے ہوئے گئے ہی واقعات فلمی مناظر کی طرح آنے جانے گئے۔ انہیں یاد آیا کہ وہ کس طرح اپنی اداؤں کی "ہاں" اور "نا" کا چارہ بھینک کر شوہر سے اپنی باتیں منواتی تھیں۔ دنیا کی ہر ساس یہ بھول جاتی ہے کہ آنے والی بہو کے پاس بھی وہی روایتی ہتھیار ہوتے ہیں۔ بانو بیگم نے آئمیں کھول دیں۔ اپنے بیٹے سے کما۔ "مخلص دیوانہ ہو گیا ہے۔ نیا نیا

دولھا بنا ہے۔ تم جاؤیں اُس کی دیوائلی ختم کر دوں گی۔" یہ درست ہے۔ نئے گھوڑے کی لگام جس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے ' وہ اُس کے اشار وں پر چلنا ہے مگر اشار وں پر چلنے کا کوئی جواز ہونا چاہئے۔ جوازیہ تھا کہ بانو بیگم نے برست خود 🔿 269

ہے۔ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔"

بانو بیگم نے اُسے چھتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کما۔ "الرکیا تم کس کے بل پر

اجائك بى بولنے لكى ہو اور مخلص ميان! تم حيب كفرے منه كيا ذكير رہے ہو؟ ميں نے

بین سے مہیں بال یوس کرجوان کیا ہے۔ کیا میری متاکا یمی صلہ ہے؟"

"مم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کمون ارضوانہ آی سے معانی ماتک او۔"

"میں اسے مجھی معاف نہیں کروں گی۔ آج کک تم دونوں بیوں نے مجھی الیی

ا المانی شیس کی جیسی یہ کرر ای ہے۔ میں اسے سزا دوں گی۔" "ممانی جان! آپ بات کو سمجھنے کے بجائے......"

"خبردار مجھے ممانی جان نہ کمنا۔ میں مخلص میاں کو تھم دیتی ہوں کہ وہ تہرارے

مکرے میں نہیں جائیں ہے۔" مخلص میاں ایک دم سے پریثان ہو گئے۔ یہ سزا رضوانہ کو تبیں' انہیں مل رہی

تھی- رضوانہ نے احتجاج نہیں کیا- سوالیہ نظروں سے مسکراتے ہوئے مخلص میاں کو دیکھا۔ پھرایک ادائے ناز سے کھوم کراٹی خواب گاہ میں جانے کی۔ اُس کے جانے کے

بعد بانو بیگم نے مخلص میال کے سریر ہاتھ چھیرتے ہوئے کہا۔ " کمینی میرے معصوم نے کوبگاڑنا چاہتی ہے۔ أے دھك دے كر گھرے نكال دول كى۔"

وہ چکھاتے ہوئے بولے۔ "ای! وہ نادان ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں جا کر أے

و و کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم دوسرے سمرے میں جاؤ۔ میں کھانا بھیجتی ہوں۔ کھانے کے بعد اُسی کمرے میں سو جانا۔"

" مجھے بھوک نمیں ہے۔" وہ کھانے سے انکار کرتے ہوئے دو سرے کمرے میں آ گئے۔ دل کث رہا تھا۔ سینما ہال سے ہی اُن کے اندر تھلبلی مچی ہوئی تھی۔ دل اور دماغ نے ایک ہی رث نگا رکھی تھی کہ رضوانہ سے لگے رہیں گے لیکن مال کے حکم کے خلاف راستہ بدلنے کی ہمت نہیں تھی۔

وہ دوسرے ممرے میں بے چینی سے شکنے لگے۔ شکنے کے دوران فلم کے مناظر گاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ دو گھٹے بعد انہوں نے سوچا۔ بانو بیکم سوگی ہوں گی بیکے سے حسن کے دربار میں حاضری دینا چاہئے۔ یہ سوچ کر کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا گر ہ نہ کھلا۔ یہ عقدہ کھلا کہ باہرے چنخی لگا دی گئی ہے۔ انہوں نے دروازے کو دیکھتے وئے زندگی میں پہلی بار بانو بیگم کو مگا دکھایا جبکہ وہ مکا دیکھنے کے لئے موجود نہیں تھیں۔ صرف ابنی شریکِ حیات کے جلوے نظر آئیں۔ وہ اندھیرے میں مسکرانے لگی۔ یہ سارے منصوب اُس نے شادی سے پہلے ہی تیار کر لئے تھے۔ اب ازدواجی زندگی کے تین دنوں میں وہ کتنی ہی کامیابیاں حاصل کر چکی تھی اور کچھ ہی دنوں میں جابر اور بانو بیگم ك سامنے ايك زبردست دھاكه كرنے والى تھى۔

جب وہ سینما ہال سے تیکسی کی بچھلی سیٹ پر آئے تو مخلص میاں رضوانہ سے لگ كربيل كي وه بحول كي ته كه تمام ون بغيراجازت كرس بابررب يراي ناراض مول گی . گھر پنچے ہی ہنگامے شروع ہونے والے تھے مگر اُن کے دماغ میں صرف ازدواجی ہنگامے بیا تھے۔ جادو کرنے کے لئے منتز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ عورت اگر ذہانت

خلوص اور محبت سے منصوبے بنائے اور اُن پر عمل کرے تو دریہ سور اُس کا جادو سرچڑھ

اپی کو تھی کے ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی بانو بیگم کی کڑ کتی ہوئی آواز سائی دی۔ "رضوانه ژک جاؤ۔"

رضوانہ نے سر تھما کر دیکھا۔ بانو بلکم اور جابر ڈرائنگ روم سے آ رہے تھے۔ جابر ِ نے گھور کر یو چھا۔ ''تم مخلص کو کہاں لے کر گئی تھیں؟''

رضوانہ نے جواب دیا۔ "جابراتم ہمارے ہم عمر ہو۔ آئندہ ہم سے جرح کے انداز

بانو بیگم کے ذہن کو جھٹکا سالگا۔ جے وہ گائے سمجھتی تھیں' وہ پہلی بار سینگ دکھا رہی تھی۔ رضوانہ کے ایک ہی جواب سے بغادت کی بُو آنے لگی تھی۔ الندا وہ فوراً ہی پینترا بدل کربولیں۔ " ٹھیک ہے جابر کو نہیں پوچھنا چاہئے " میں پوچھ رہی ہوں۔ تم مخلص میاں کو فلم دکھانے کیوں لے گئی تھیں۔"

"ممانی جان! میں آپ کی کنیز ہوں۔ اگر معقول جواب دوں گی تو کیا آپ انصاف

"م ایے کمه ربی موجعے میں ناانصافی کرتی آئی ہوں۔ بولو کیا بولتی ہو؟" وضوانہ نے کہا۔ "جابرنے ہمیں کیبری سینمامیں دیکھا تھا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اُن کی گرل فرینڈ کے ساتھ اُنسیں وہاں سے گزرتے نمیں دیکھا ہے۔ اگر ہم میاں بوی کافلم دیکھنا جرم ہے تو جابر پرائی لڑکی کے ساتھ کون سا ثواب کمارہے تھے؟" بانو بیگم زرخ کربولیں۔ "بکواس مت کرو۔ جابر ٹھیکیدار کی اڑی کے ساتھ تھا۔"

"میں بھی شادی کے بعد مخلص کی ٹھیکیدار بنا دی گئی ہوں۔ یہ زندگی بھر کا ٹھیکہ

آدھے گئے بعد رضوانہ نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک ٹرے میں کھانا لے کر آئی تھی۔ اُس کے چرے سے اور اداؤں سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ مخلص میاں کو دیکھے بغیر کمرے میں داخل ہو کرمیز پر کھانے کی ٹرے رکھتی ہوئی بولی۔ "آسے! مجھے بھوک لگ رہی ہے۔"

مخلص میاں نے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ "امی نے تہمیں یماں آتے ہوئے تو نمیں ، کما؟"

"د یکھا ہو تو میری جوتی سے۔ آپ اُن سے ڈرتے ہیں۔"

مخلص میاں کہنا چاہتے تھے کہ وہ امی کی شان میں ایسی گتائی نہ کرے لیکن رضوانہ کی قربت سحر پھونک رہی گئی تھی۔ کی قربت سحر پھونک رہی تھی۔ اُس نے شوہر کو رجھانے کے لئے خوشبو نہیں لگائی تھی۔ میک آپ نہیں کیا تھا۔ ہاں فلمی پوسڑ کی یاد تازہ کرانے کے لئے کھلے گریبان کا بلاؤز پہن میک آپ

اُن كا حلق خنگ ہونے لگا۔ وہ تھوك نگل كربولے۔ "رضو! ميں تمهارے بغير نہيں . سكا\_"

وہ لقمہ چباتی ہوئی بولی۔ "امی تہیں لوری دے کر سلا دیں گ۔" انہوں نے اُس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ "مجھے طعنے نہ دو۔"

"آبِ روٹی کھائیں۔ مجھے واپس جانا ہے۔"

"نہیں ، جمال ہم نے الیے پیار کی پہلی دات گزاری ہے ، میں اُس کرے میں اُل مرے میں اُل مرے میں اُل ، بوں۔"

"رضو! میری فاطرای سے جھڑانہ کرو۔"

"جھڑا کس نے شروع کیا؟ اُن کا بیٹا غیر لڑکوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے اور آپ اپنی بوی کے ساتھ فلم نہیں دکھ سکتے۔ یہ کمال کی شرافت ہے کہ آپ کو میرے کمرے میں جانے سے روک دیا گیا اور آپ جھے الزام دے رہے ہیں کہ میں اُن سے جھڑا کررہی ہوں۔"

"میں الزام نہیں دے رہا ہوں۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ میل محبت ہے رہو۔"
"یوی کے ساتھ میل محبت سے رہا جائے تو وہ قدموں میں گر جاتی ہے۔ سوتیلی مال
کے ساتھ میل محبت سے رہا جائے کو وہ قدموں میں گرالیتی ہے۔ جب بھی یہ بات آپ کا
سمجھ میں آئے۔ میرے پاس آ جائے گا۔"

وہ ناراضگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر مخلص میاں کے رو کئے کے باوجود اُس کمرے سے نکل کراپی خواب گاہ کی طرف چلی گئی۔ وہ تذبذب میں پڑ گئے۔ ذرا دور نگاہوں کے سامنے خواب گاہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رضوانہ نے بتی بجھادی تھی۔ کیما دھڑکا دینے والا اشارہ تھا۔ اُس کے بعد دھیمی دھیمی می نیلی روشنی دکھائی دی۔ وہ دھیمی دھیمی می روشنی چھی چھی آر زوؤں کی طرح ہمک رہی تھی۔ اُس لمجے یہ گیان حاصل ہوا کہ سوتیلی ماں کے قدموں تلے جنت ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت کا دروازہ تو سامنے کھلا ہے۔ وہ کشاں کشاں اُدھر بڑھتے چلے گئے۔

دوسرے دن بانو بیگم اور جابر تشویش میں جالا تھے۔ یہ بات سمجھ میں آگئ تھی کہ مخلص میاں پررضوانہ کا جادو چل چکا ہے۔ بانو بیگم نے کہا۔ "میں سمجھ رہی تھی کہ مخلص میاں شادی کے بعد بھی میرے اشاروں پر چلیں گے۔ میں رضوانہ کو چھوڑنے پر کموں گی تو وہ اُسے فوراً طلاق دے دیں گے گراب ایسے آثار نظر شیں آتے۔"

"ای! پہلے رضوانہ کا طلعم توڑنا ہو گا۔ اگر مخلص کو کسی طرح اُس سے دور کر دیا جائے تب اُس کی عدم موجودگ میں آپ کی باتیں مخلص پرِ اثر کریں گی۔"

"ہاں۔ مخلص میاں کو رضوانہ کی طرف سے بدخل کرنا ہو گا۔"

جابر نے دل ہی دل میں سوچا۔ مخلص اگر رضوانہ کا دیوانہ ہے تو اُس کی وجہ یہ ہے کہ اُس نے شادی سے پہلے عورت کو قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ میں اُسے پچھے اور حسین نمونے دکھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے اُس کی دیوا گلی ایناراستہ بدل دے۔

ناشتے کی میز پر بانو بیگم نے انجان بن کر کہا۔ "مخلص میاں! مجھے خوش ہے کہ تم میرے عکم کے مطابق رضوانہ کے کرے میں نہیں گئے۔ بیٹے! میں تہماری دعمن نہیں ہوں۔ اب تم اپنی بیوی سے مل کتے ہو۔"

مخلص میاں نے بھی انجان بن کر کہا۔ "شکریہ امی! میں آپ کے علم کی تقبیل کروں

رضوانہ سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ بانو بیٹم نے کہا۔ "مخلص میاں! تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ اب تمہیں اپنے اخراجات کا بوجھ اٹھانے کے لئے کھانے کی بھی فکر کرنی چاہئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ موسم گرما کے لئے مشروبات تیار کرنے کا پلانٹ لگائیں۔ تم اور جابر اپنے اپنے جھے کا پانچ لاکھ روپے اس کاروبار میں لگاؤ۔ تم کم محنت کر کے زیادہ منافع کما سکو گے۔"

"جي بمتر ۽ امي ....."

عورت دہلی ہونے کی خاطریاب میوزک پر تھرک رہی تھی۔ جابر نے کہا۔ "ممی! ایک نے رنگروٹ کے لئے فرسٹ کلاس چھو کری چاہئے۔"

وه بدستور تقرئتی موئی بولی- "کیما چھوکری مانگنا؟"

"فوبصورت پُر کشش ، بدن اليا بھربور ہو كه لباس سے بغاوت كريا ہو-"

"ہمارے پاس میں ایبا چھوکری ڈولی'شازیہ اور شاردا ہے۔" وہ میوزک کی دھن پر پینترے بدلتی ہوئی بولی- "شازیہ ایک دم نوا چھوکری ہے۔ اُس کو گھومنے پھرنے کا داسطے کے جانے سے دو سو روپیہ' پچھ گڑبڑ کرنے سے دو ہزار روپیہ۔ تم ڈن کریں گے؟"

"دُن-" جابر نے کہا۔ "وہ جو رگروٹ تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹا ہے میرا عالی ہے۔ بالکل گدھا ہے۔ ابھی کوئی گربر نہیں کرے گا۔ اس لئے میں ابھی پانچ سو دے مالی ہوں۔ لیخ کے بعد شازیہ تنہیں واپس مل جائے گی۔ پلیز تھو ڈی در کے لئے اپنا یہ ناچ مذکرو۔ میری پلانگ س لو۔"

می رقص کرتے کرتے کھم گئے۔

مخلص میاں ڈرائنگ روم میں تنا بیٹے کو اروں پر آدیزاں تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ فی زمانہ شیونگ بلیڈ اور مثینوں کے اشتمارات بھی حسین عورتوں کی تصویروں کے فیر کمل نہیں ہوتے۔ ایک اگریز لڑکی مختفر کپڑے پہنے ایک موڑ سائنگل کے پاس کھڑی فی۔ اشتمار کے پنچ لکھا تھا کہ یہ ایک گیلن میں پینٹالیس میل چلتی ہے۔ اس کی ضاحت نہیں تھی کہ وہ تحریر موڑ سائنگل کے لئے تھی یا لڑکی کے لئے۔ بسرحال مخلص خاصت نہیں تھی کہ وہ تحریر موڑ سائنگل کے لئے تھی یا لڑکی کے لئے۔ بسرحال مخلص یاں کی نظریں اُسی انگریز لڑکی پر جم گئی تھیں۔

پر انہیں یوں لگا جیسے وہ حینہ پوچھ رہی ہو۔ "آپ کون ہیں جی؟" وہ بو کھلا کر کھڑے ہو گئے۔ تصویر کی حسینہ کو دیکھتے ہوئے بولے۔ "جی میرا نام

نکص احمد ہے۔"

میرا نام شازیه ہے۔"

تب مخلص میاں کو خیال آیا کہ آواز دروازے کی طرف سے آرہی ہے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک خوبصورت اور بھرے بھرے بدن کی لڑکی ممرے میں داخل ہو ہی تھی۔ مخلص میاں اسے نظر بھر کر دیکھنا چاہتے تھے۔ خیال آیا کہ تصویروں کو دیکھنے سے تصویریں اعتراض نہیں کرتیں' ہو سکتا ہے' یہ زعمہ تصویر انہیں تھیڑمار دے۔ لہذا مرس جھکا لیں۔

"بمتر نہیں ہے-" رضوانہ نے کہا- "آپ کو کاروبار کا ذرا بھی تجربہ نہیں ہے۔" بانو بیکم غصہ سے بولیں- "میں تیرا منہ نوچ لوں گی- تو مخلص میاں کو برکاری ہے۔"

"نبیں سمجھا رہی ہوں۔ پہلے یہ کسی کاروباری ادارے میں رہ کر تجربات حاصل کریں گے۔ پھر کاروبار کے لئے سوچا جائے گا۔"

بانو بیکم پھر غصے سے پچھ کمنا چاہتی تھیں مگر جابر نے میز کے ینچے اپنی مال کے پاؤں میں پاؤں رکھ کر کہا۔ ''ٹھیک ہے امی! مخلص کو پہلے تجربہ حاصل کرنا چاہئے۔ میں آج ہی مخلص کو کہلے تجربہ حاصل کرنا چاہئے۔ میں آج ہی مخلص کو کنسٹرکشن کمپنی کے ایک وفتر میں ایک اسٹنٹ کی ملازمت دلوا دوں گا۔''

رضوانہ نے اعتراض نہیں کیا۔ دہ خود چاہتی تھی کہ مخلص میاں گھرسے باہر کی دنیا بھی دیکھیں اور اس دنیا کی اونچ ننچ کو ذاتی تجربات سے سیجھتے رہیں۔ ناشتے کے بعد جابر مخلص میاں کو اپنی کار ہیں بٹھا کر لے گیا۔ راستے میں اُس نے کہا۔ ''مخلص! ان چار دنوں میں تم ہم سے بالکل ہی اجنبی بن گئے ہو۔ کیا تم پر ہمارا اب کوئی حق نہیں رہا؟''

دو کیول نمیں۔" تم میرے بھائی ہو اور میں ای کا احرام مرتے دم تک کرتا رہوں ...

"ای نے تہیں سگی مال سے زیادہ محبت دی ہے۔ وہ تہماری بھلائی کے لئے بہتر مشورے دیتی ہیں اور رضوانہ اُن مشوروں کو ٹھکرا دیتی ہے۔ کیا یہ ای کا احرام ہے؟"
مشورے دیتی ہیں اور رضوانہ اُن مشوروں کو ٹھکرا دیتی ہے۔ کیا یہ ای کا احرام ہے ایک سینما گھر کے مخلص میاں چپ رہے۔ دراصل اُن کی نظریں بھنگ گئی تھیں۔ ایک سینما گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے برے سے پوسٹر میں ایک حسین عورت کا سرایا نظر آگیا تھا۔ وہ رضوانہ کی طرح بڑی جاندار بڑی پُرکشش تھی۔ بھنا اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی عورت کے دوسری عور توں کو تفصیلاً دیکھنے کے لئے نظریں جم جاتی تھیں۔

سینما ہال گرر گیا تو ف پاتھ پر گررنے والی دو ایک لاکیوں نے اُن کی توجہ کو خاموثی سے پکارا۔ کار آگے نکل گئی۔ لڑکیاں پیچے رہ گئیں' چربھی وہ ہونق کی طرح پلٹ کردیکھتے رہے۔ ایسی واضح حماقتوں کو کون نہیں سمجھ گا' جابر نے سمجھ لیا۔ مسکرا کر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے اس نے ایک کوشمی کے سامنے کار روک دی۔ کار سے اترتے ہوئے بوا۔ "میں کنسٹرکشن کمپنی کے مالک سے فون پر ملاقات کا وقت لینا بھول گیا تھا۔ آؤیساں سے فون کرلیں۔"

ملازم نے انہیں دیکھتے ہی جھک کر سلام کیا۔ انہیں کو تھی کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ جابر مخلص میاں کو وہاں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں ایک موٹی سی برست خود O 275

تو زبان کو بھی کھل کر چاہت کا اظمار کرنا چاہئے۔'' ''آپ بجا فرماتی ہیں۔''

" مجھے یہ تکلف پیند نہیں ہے۔ میں اچھی لگتی ہوں تو تم کمہ کر مخاطب کرد۔" "تم" تم بہت اچھی ہو۔ میں تمہیں مجھی نہیں بھولوں گا۔"

"اگر ہم ملتے رہیں گے تو بھولنے كاسوال ہي پيدا نہيں ہو گا۔"

" بح اب مليل ألى ميرا مطلب بي تم ملو كى ؟"

اتنے میں جابر ڈرائنگ روم میں آ کر کہنے لگا۔ "بھئی مخلص میاں! کنسٹرکشن کمپنی کا مالک بہت مصروف ہے۔ کل ملاقات ہو گی۔ آج چھٹی سمجھو۔"

شازیہ نے کہا۔ ''اگر چھٹی ہے تو پھر سمندر کے کنارے چلیں گے۔ برا مزہ آئے

مخلص میاں نے جھکتے ہوئے جابر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جابر نے کہا۔ "جھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے گر شازیہ! ہمارے مخلص میاں اپنی ہوی سے ڈرتے ہیں۔ تمہارے ساتھ نہیں جا سکیں گے۔"

وہ جھینپ کربولے۔ "آن' جابر یہ کیا کہ رہے ہو؟ میں کی سے نہیں ڈر تا۔"

" پھر ٹھیک ہے' میں ابھی لباس بدل کر آتی ہوں۔" شازیہ اٹھلاتی مل کھاتی ہوئی وہاں سے حلی گئی۔ ع

شازیہ اٹھلاتی بل کھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مخلص میاں نے کہا۔ "جابرا میں صرف تم سے ڈر تا ہوں۔ اگر تم نے ای یا رضوانہ سے کمہ دیا تو ........."

ووقتم گدھے ہو۔ کیا میں پہلے مجھی تمہارا دسمن تھا؟ ارے میں تو چاہتا ہوں کہ تم مرد بنو- بیوی کے غلام نمیں۔"

جابر نے جیب سے ایک ہزار روپے نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ "اسے جیب میں رکھو۔ اگر شازیہ ریسٹورنٹ میں جائے گی تو بل تہمیں ادا کرنا چاہئے۔ میں تہمارا رازدار ہوں' سمجھے۔ رضوانہ سے جھوٹ کمہ دینا کہ ٹاپ بلڈرزکے دفتر میں بیٹھے رہے تھے۔"

آدى كى عادتيں بدلتى ہيں تو أسے احساس نہيں ہو تاكہ وہ كس طرح بدلنا جا رہا ہے۔ ايك وقت تھا' جب مخلص مياں جھوٹ نہيں بولتے تھے۔ بانو بيكم سے كوئى بات

نہیں چھپاتے تھے۔ شادی کی پہلی رات رضوانہ نے انہیں ایک راز چھپائے رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اُسی رضوانہ نے شاب کا ایبا نشہ چڑھایا کہ وہ نشہ میں بہلتے ہوئے شازیہ تک پہنچ گئے۔ اب جابر جھوٹ کمنا سکھا رہا تھا اور شازیہ کے ساتھ ساحل سمندر پر وقت گزارنے

کے لئے جھوٹ بولنالازمی تھا۔

وہ قریب آ کر بول۔ "اچھا سمجھ گئ۔ آپ جابر صاحب کے بھائی ہیں۔ وہ اندر میلیفون پر ہاتیں کررہے ہیں۔ وہ اندر میلیفون پر ہاتیں کررہے ہیں۔ بیٹھ جائیے۔"

وہ بیٹھ گئے۔ شازیہ اُسی صوفہ پر اُن کے قریب بیٹھ گئے۔ ایک دم سے اُن کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ شازیہ سے صرف آیک بالشت کا فاصلہ تھا۔ اُس کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ وہ بولی۔ "میں نے آپ کو پہلے بھی کمیں دیکھا ہے۔ کیا آپ نے کی فلم میں ہیرو کارول اداکیا ہے؟"

. ". بی نمیں-" اُن کی نظریں جھکی ہوئی تھیں-

"الله آپ ات خوبرد اور سارث بین که فلمول کے جیرو لگتے ہیں-"

"آپ کی ذرہ نوازی ہے۔"

"كيا آب كي آئكھوں ميں تكليف ہے؟"

'جی شیں۔"

''تو پھر آپ آ تھ اُٹھا کر کیوں نہیں دیکھتے۔'' وہ جھجکتے ہوئے نظریں اُٹھانے لگے۔

"الله آپ تو برك شرميلي بين-كيا آپ او كچى سوسائل كے آداب نهيں جائے؟" وه شازيه كے حسن و شاب كو است قريب د كيھ كر بولنا بھول گئے تھے۔ وه بول-

وہ شازیہ کے حسن و شاب کو الشنے فریب دہیمے کر بولنا بھول سکتے۔" "بھئی میں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ بھی میری تعریف کریں۔"

"آل ...... آ بست آپ بهت الچهی نیک خاتون بین ...........

وه کھلکھلا کر ہننے گی۔ ''میں خاتون نہیں' لڑکی ہوں' کنواری ہوں۔ اگر میں

خوبصورت ہوں تو مجھے خوبصورت کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیا؟" "جی ہاں 'جی نہیں۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ پوسٹر کے جیسی.........."

"پوسٹر؟" شازیہ پہلے تو نہ سمجھ سکی۔ پھر اُس نے دیوار پر انگریز اڑک کی تصویر دیکھی۔ تب سر ہلا کر کما۔ "اچھا تم چھے رستم ہو۔ تعریف میں اُس تصویر کی مثال دے کر ظاہر کر دیا کہ میرے حسن کو ہوس کی دور بین سے دیکھ رہے ہو۔"

وہ گھبرا کر بولے۔ "مم' میرا بیہ مطلب نہیں ہے۔ میں تو یہ کمنا جاہتا........" "گھبراتے کیوں ہو؟ میں بُرا نہیں مان رہی ہوں۔"

"ایں "علم میاں کو یقین نہیں آیا کہ اتی دور تک تعریف کرنے سے کوئی اوکی بڑا نہیں مانتی ہے۔

وہ بولی۔ "آدی کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ نہیں ہونا چاہئے۔ اگر دل چاہتا ہے

جابر اُن دونوں کو ساحل سمندر کے ایک کامیج میں پنچا کر بولا۔ "تم لوگ دوپسر کا کھانا یمال ریسٹورنٹ میں کھا لینا۔ میں شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ پھھ کاروباری مصروفیت ہے۔"

مفروفیت ہے۔"
وہ اُن سے رخصت ہو کر کائیج سے باہر آیا۔ ساحل پر پیشہ در فوٹوگرافر گھوم رہے
تھے۔ جابر نے ایک فوٹوگرافر سے کہا۔ "میں تمہیں دوگنا معاوضہ دوں گا۔ شرط بیہ ہے کہ
ایک نوجوان جو ڑے کی تصویریں اُن کی لاعلمی میں اثار و۔ وہ دونوں کائیج نمبر چالیس میں
ہیں۔"

فوٹوگرافر راضی ہو گیا۔ جابر اُسے دو سو روپے پیشکی دے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ ارادہ تھا کہ گھرے اپنا ذاتی کیموہ لائے گا ناکہ کسی قابل اعتراض موقعے پر مخلص میاں اور شاذیہ کو کیمرے کی چاردیواری میں قید کر سکے۔ رضوانہ نے جتنی تیزی سے مخلص میاں کو اپنی مٹھی میں لیا تھا۔ جابر بھی اُس مٹھی کو کھولنے کے لئے اتنی ہی تیزی دکھارہا تھا۔

نیکن گرتک پہنچتے ہی ایک ذہردست دھاکہ ہوا۔ وہال ڈرائنگ روم میں رضوانہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا وکیل بیٹا ہوا تھا۔ بانو بیٹم اور رضوانہ کے درمیان کرماگرم بحث جاری تھی۔ بانو بیٹم نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی کما۔ "ادھر آؤ جابر! یہ حرافہ تممارا گھر برباد کرنے پر تکی ہے۔"

وكيل نے كما- "خاتون! آپ ميرے سامنے ميري مؤكلہ كے لئے نازيبا الفاظ استعال ريں-"

جِابرنے کہا۔ "ای آپ خاموش رہیں۔ مسله کیا ہے؟"

وکیل نے کہا۔ "مخلص میاں نے آپ نانا سے ملنے والی تمام جائداد میری مؤکات رضوانہ بیگم کے نام لکھ دی ہے۔"

"کیا؟" جابر نے آئکھیں چاڑ کر رضوانہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا چرسوال کیا۔ "جائیداد کے تمام کاغذات ہمارے پاس ہیں۔ اُن کاغذات کا کھمل حوالہ دیئے بغیر جائیداد رضوانہ کے نام کیے منقل ہو کتی ہے۔"

رضوانہ نے جواب دیا۔ ''وہ تمام کاغذات اور ماموں جان مرحوم کا وصیت نامہ میرے پاس ہیں۔''

"تم جھوٹ بولتی ہو۔" " کج بول رہی ہوں۔ کل صبح میں نے اپنے تیس ہزار کے زیوارت اُس تجوری میں

برس ریس ایس است ایست میں است و کے است نامہ انکال لیا تھا۔ مجھے وصیت نامہ بڑھنے میں در ہوگئی تھی۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کو شبہ ہو گا۔ اس لئے میں نے اہم کاغذات اپنے لباس میں چھپا کر تجوری کو بند کیا۔ پھراُسے دوبارہ کھولنے کی ناکام کوششیں ظاہر کرنے گئی

ی-بانو بیگم اور جابر اُسے یوں دانت پیس کر دیکھ رہے تھے جیسے کیا چہا جائیں گے۔ پھر جابر نے کما۔ "تم بہت زیادہ مکاری دکھا رہی ہو۔ میں رپورٹ درج کراؤں گا کہ تم نے ہماری تجوری پر ڈاکہ ڈالا ہے۔"

وہ بول۔ "اپنے گھر کی تجوری سے اپنے حقوق حاصل کرنا جرم نہیں ہے۔ ویسے میں عدالت تک یہ کیس لڑنے کو تیار ہوں۔"

و کیل نے کہا۔ "میں یمی جواب طلب کرنے آیا ہوں۔ آپ لوگ یہ فیصلہ گھر میں کرنا چاہتے ہیں یا عدالت میں؟"

و پہ بی میں اس اور کی کو دھکے ۔ "اور فیطے سے پہلے میں اس اور کی کو دھکے دے کر یمال سے نکال دول گی۔" دے کر یمال سے نکال دول گی۔"

جابر نے ماں کا ہاتھ کیڑ کر کہا۔ "ای! آپ غصے میں ہیں اور غصے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ وکیل صاحب! آپ ہمیں دو دن کا موقع دیں۔ اگر اس مملت کے دوران فیصلہ نہ ہوسکا تو پھر آپ اسے عدالت تک لے جائیں۔"

وکیل نے کہا۔ " ٹھیک ہے۔ آپ ایک تحریری بیان دے دیں کہ دو دن کی مملت چاہے ہیں اور اس دوران میری مؤکلہ کو اس گھریس کوئی نقصان نہیں سنچے گا۔"

جابرنے ایک کاغذیر لکھ دیا کہ دو دن کے اندر گھریں فیصلہ ہو جائے گااور رضوانہ

کہ وہاں کوئی نقصان نہیں پنچے گا۔ یہ لکھ کر اُس نے اپنے دسخط کر دیئے۔ بانو بیکم دسخط نہیں کرنا چاہتی تھی مگر جابر نے سمجھا بجھا کر اُن کے بھی دسخط لے لئے۔ پھر مال کے ساتھ اپنے کمرے میں آکر دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد کما۔ "ای! اگر ہم نے ابھی شمنڈے دماغ سے کام نہ لیا تو رضوانہ بازی جیت لے گی۔"

"اے اب جیتنے کے لئے کیا رہ گیا ہے۔ وہ کمینی وصیت بھی پڑھ چک ہے کہ مخلص میاں شادی کے بعد اپنے باپ کی آدھی جائیداد اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں۔" "اُسے جیتنے دشجئے۔ ہمارے پاس ہارنے کے باوجود ابھی جیتنے کے لئے بہت کچھ

" کھے نہیں ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس خرافہ کو قتل کر دوں۔"

میں نے روتے ہوئے کہا۔ میں زندہ نہیں رہوں گی۔ مرجاؤں گی۔ "
وہ ہنتے ہوئے بولا۔ "تمہارے لئے مرجانا آسان ہے گریہ سوچو جب یہ تصویریں تمہارے ابا جان کے پاس پنچیں گی تو وہاں تمہارے غیرت مند خاندان کے کتنے لوگ خودکشی کریں گے۔ تمہارے باپ نے فاقے کرکے جو نیک نامی حاصل کی ہے وہ بدنای کے ایک ہی دھاکے سے نیست و نابور ہو جائے گی۔ "

نسیں سی۔ دوسرے دن میرے دلال شو ہرنے سیجیلی رات کی شرمناک تصویریں و کھاکیں

"ننیں ای! رضوانہ اور مخلص ذندہ رہیں کے مگر مُردوں سے بدتر ذندگی گزاریں گے۔ میں نے دو دن کی مملت لی ہے۔ مجھے ذرا مخل سے سوچنے دیجئے اور اپنے دماغ کو مختذار کھئے۔"

جابر نے اپنی الماری کھولی۔ وہاں سے ایک کیمرہ نکال کر اپنے شانے سے لئکا لیا۔ اتنے میں بیٹر روم کے ٹیلیفون پر اشارہ موصول ہوا۔ جابر نے ریسیور اٹھایا۔ رضوانہ ڈرائنگ روم سے بول رہی تھی۔ ''ہیلو جابر! میں نہیں چاہتی کہ مخلص تہمارے ساتے میں کوئی کاروبار سیکھے۔ مجھے بتاؤ'وہ کماں ہے؟''

"میں خود نہیں جاہتا کہ مخلص جیسے گدھے کی کوئی ذمے داری قبول کروں۔ میں ابھی جارہا ہوں اور ایک تھنے تک اُسے واپس لے آؤں گا۔" وہ ریبیور رکھ کرباہر چلا گیا۔

## ☆=====☆=====☆

مخلص میاں سمندر کے کنارے بوی دیر تک شازیہ کے ساتھ بھی شکتے رہے۔ بھی ریت پر اُس کے قریب بیٹے رہے۔ اس دوران شازیہ نے کئی بار اپنی اداؤں سے انہیں آگے برھنے اور کم از کم ہاتھ پکڑنے کے مواقع دیئے گروہ ساحل کے کھلے ماحول میں جھجکتے رہے۔

شاذیہ نے اچھی طرح سجھ لیا کہ اُس کا گابک انتائی شریف آدی ہے۔ بازاری عور توں کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے۔ وہ بھی زندگی کے کی موڑ پر بُرائی کے خلاف اچھائی کی ندر کرتی ہیں۔ اگر یہ غلط ہے تو قدرت کا انظام کچھ ایا ہوتا ہے کہ ایمان کے چادوں طرف کانٹے بھرے ہوں تو کوئی کانٹے چننے والی پیدا ہو جاتی ہے۔ شازیہ کے ساتھ کی ہوا۔ وہ مخلص میاں کی سادگی اور شریفانہ بردلی پر عاشق ہوگئے۔

وہ اُن کا ہاتھ تھام کر بولی۔ "آؤ کامیج میں چلیں۔ تم یمال دنیا والوں سے ڈر رہے

کامی کی طرف جاتے ہوئے شاذیہ نے مخلص میاں کے حالاتِ زندگی کو کریدنا شروع کیا۔ ابتدا میں اپنی کچھ گھریلو باتیں چھپاتے رہے لیکن کامیے کے اندر جب وہ آہت آہت گلے کا ہار بنے گئی تو وہ آہت آہت سادی باتیں بتاتے گئے۔ شاذیہ اچانک ہی اُن ہے لگ کا ہار بنے گئی تو وہ آہت آہت سادی باتیں بتاتے گئے۔ شاذیہ اچانک ہی اُن ہو کر بول۔ "مخلص! یہ زمانہ ایبا ہے کہ سب ہی کو ایمان کی عینک لگا کر نہیں دیکنا چاہئے۔ اس طرح سب ہی ایماندار نظر آتے ہیں۔ بے ایمان لوگوں کے چرے چھپ جاتے ہیں۔ بے ایمان لوگوں کے چرے چھپ جاتے ہیں۔"

تم كون ہو؟"

° میں ملازم ہوں' ابھی انہیں بلا تا ہوں۔''

ایک منٹ کے اندر ہی رضوانہ کی آواز سائی دی۔ شازیہ نے کہا۔ "تم مجھے نہیں مانتیں۔کیاتم ایک اجنبی لڑکی سے ابھی ملنا پند کروگی؟" میں کسی اجنبی لڑکی سے ابھی ملنا پند کروگی؟" "میں کسی اجنبی لڑکی سے کیوں ملوں؟"

"تمہارا فائدہ ہے۔ میں تہیں ایک بہت بڑے نقصان سے بچانا چاہتی ہوں۔ تہیں امل نہیں ہونا چاہئے۔ بھرے پڑے ریسٹورنٹ میں ہماری ملاقات ہوگی۔"

«كون ساريستورنث؟»

"تم صباریسٹورنٹ کے کاؤنٹر بین کے سامنے شازیہ کا نام لینا۔ وہ تمہیں میری میزیر رکا\_"

"میں فوراً ہی نہیں آ سکتی۔ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں۔" "تمهارا شوہراب تمهارے پاس پینچنے ہی والا ہے۔"

"اوہ تو تم میرے شوہر کی مصروفیات سے اس قدر باخبرہو؟"

"بال جنتی خبریں راز کی طرح میرے سینے میں محفوظ ہیں وہ تمہارے سامنے کھولنا چاہتی ہوں۔"

"پرتو میں تم سے ضرور الول گ- میں ابھی آ رہی ہوں۔"

ریسیور رکھ دیا گیا۔ شازیہ بوتھ سے نکل کرسامنے صباریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی۔ تقریباً بون گھنٹے بعد رضوانہ اُس کی میز کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی۔ شازیہ نے کہا۔ "میرا نام شازیہ ہے۔"

دہ ایک کری پر بیٹھتی ہوئی بول- "میرانام رضوانہ ہے۔ جھے بتاؤ کہ تم میرے شوہر کوکسے جانتی ہو؟"

شازیہ بتانے گی کہ جابر نے آج اُسے مخلص میاں کے لئے خریدا تھا اور وہ ایک موسائی گرل کی حیثیت سے کم از کم مخلص میاں کو تباہ کرنا نہیں چاہتی ہے۔ شازیہ نے احسان اپنے خاندانی حالات بھی سائے، جنہیں من کر رضوانہ بے حد متاثر ہوئی۔ اُس نے احسان مندی سے کہا۔ "مہمادا شکریہ ادا کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں اب مخلص کو بھی تنا گھرے نکلنے نہیں دوں گی۔"

شازیہ نے کہا۔ "بے شک یہ احتیاط لازی ہے لیکن ایک بار مخلص کو بھی ریکے ہاتھ پکڑ لو۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ آج رات بنگلے میں آئیں۔ میں بھی وہاں آؤں گی۔ ایسے نے تہیں اُلو بنانے کے لئے مجھے کرائے پر حاصل کیا ہے۔ اگر میں جابر کو بیہ بتا دوں رضوانہ کی راہ میں کیسی رکاو میں میں پیدا ہوں گی تم نہیں جانتے۔" "میں میں اب جان گیا ہوں مجھے عقل آگئی ہے۔"

"عقل آگئ ہے تو وعدہ کرو۔ بیوی کے سوا کسی لڑکی کو دوست نہیں بناؤ گ\_۔" "آل ...... مرتم بت اچھی لگتی ہو۔"

"میں تم سے جھی جھی ملتی رہوں گی۔"

"مریمال کامیح میں البحص سی ہوتی ہے۔ ہمارا ایک اور بنگلہ ہے۔ وہ بند پڑا رہ ہے۔ اُس کی چابیاں امی کے پاس رہتی ہیں۔ میں جابر سے کموں گا تو وہ میری مدد کرنے۔ گا۔"

"اُلّوبنائے کے لئے مدد کرے گا۔" "کچھ بھی ہو' میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔" "اجھاکے؟"

"آج ہی رات کے دس بجے تک میں کی طرح اُس بنگلے میں پہنچ جاؤں گا۔"
اُس نے شازیہ کو بنگلے کا پتہ بتایا۔ استے میں جابر وہاں پہنچ گیا۔ دونوں اُسے دکھ کر کھڑے ہو گئے۔ جابر نے کما۔ "گر چلو' تہماری بیوی تممارے لئے تروپ رہی ہے۔"
وہ نیزوں کا بیچ کے پیچے کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ شہر کی طرف جاتے وقت مخلص میاں نے شرماتے ہوئے جابر سے دل کی بات بتائی۔ بنگلے کی چابیاں حاصل کرنے کے لئے خشامیں کرنے گار میں بھرا بیٹھا تھا گر غصے کو کچل رہا تھا۔ دوستی سے گڑے خشامیں کرنے گا۔ وہتی سے گڑے

موسمالمیں مرے ہے۔ جابرے یں بمرا بیھا ھا سرے و پس رہا ھا۔ دو ی سے برے ہوئے کام بنانا چاہتا تھا۔ اُس نے کما۔ ''وہ چابیاں میں تمہیں دے دوں گا مگر تمہیں گھر سے بنگلے تک نہیں پہنچا سکوں گا۔''

مخلص میاں چپ سوچنے لگے۔ شازیہ نے کما۔ "جابر! جھے شابنگ سینٹر کے سامنے اتار دو۔ کچھ چزیں خریدنی ہیں۔"

کار رک گئے۔ شازیہ نے اترتے ہوئے آئٹگی سے کہا۔ "میں ٹھیک دس بجے پینچ جاؤں گی۔ خدا حافظ۔"

دہ فٹ پاتھ پر آگئ- کار آگے بڑھ گئے۔ دور نظروں سے او جھل ہونے کے بعد شازیہ تیزی سے چلتی ہونے کے بعد شازیہ تیزی سے چلتی میاں سے گھر کا فوان نمبر معلوم کرلیا تھا۔ دراسی دریمیں اس گھرسے رابطہ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف سے کسی مردکی آواز سائی دی۔ شازیہ نے کہا۔ "ہیلو میں رضوانہ بی بی سے ملنا چاہتی ہوں۔

"میں کچھ تہیں جانا۔ میں نے ای سے وعدہ کیا ہے کہ بوارہ نہیں ہو گا۔" "وعده آپ نے کیا ہے۔ میں نے تو شیں کیا۔ کیا آپ میرے پاس شیں آئیں

وہ منہ پھیر کر بولے۔ "وٹنیں میں نے ای سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تم میرے عم پر نہیں چلوگی' میں اس کمرے میں نہیں آؤں گا۔"

یہ کہتے ہی وہ کمرے سے بھاگ گئے۔ ڈر لگ رہا تھا کہ بیوی کے حسن و جمال کا شکار ہو جائیں گے۔ رضوانہ کے دل پر چوٹ گلی ' بے شک مخلص میاں کو دسٹمن بہکا رہے تھے گر مخلص میاں کی اپنی ذاتی کروری بھی تھی۔ اُس وقت اُن کے دل و دماغ میں شازیہ کا صن و شباب تازہ بہ تازہ تھا اور بیوی سینڈ ہینڈ بن گئی تھی۔ دراصل وہاں جانے کے لئے رہ بیوی کے کمرے سے دور رہنے کا ایک نامعقول جواز پیش کر چکے تھے اور بیہ طریقہ بھی جابرنے ہی انہیں سکھایا ہو گا۔

رضوانہ اپنا پرس اٹھا کر کمرے سے باہر آگئ۔ مخلص میاں سے بول- "میں خالہ بان کے ہاں جارہی موں۔ جب تک آپ مجھے لینے نہیں آئیں گے میں واپس نہیں آؤل

بانو بیگم نے کہا۔ ''تہمیں شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہئے۔'' وہ بول۔ "پھرشو ہرصاحب کو بھی میرے پاس رہنا جاہے۔" مخلص میاں نے سوچا۔ مضوانہ کے پاس رہنے سے شازیہ کے پاس جانے کا جائس المیں ملے گا۔ وہ جلدی سے بولے۔ "کوئی بات شیں ای! اسے جانے دیجے۔" أس كى اى اور جار بھى يى جائے تھے كه بلائل جائے۔ الذا وہ ثل حى۔ ☆-----☆

وہ بنگلہ شرکے اس علاقے میں تھا جمال کروڑ پی لوگ رہتے تھے۔ ہزاروں گز کے إاث پر كوشميال بني موكى تھيں۔ يعنى وہال كے لوگ آيك بى علاقے ميں رہنے كے باوجود یک دوسرے سے بزاروں گزکی دوری پر رہتے تھے۔ کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ سب این آپ میں من رہتے تھے۔ رضوانہ دس بجے سے کھ پہلے وہاں پہنچ گئے۔ اس نے ٹیسی والے کو کرایہ ادا کر کے رخصت کر دیا۔ پھر وقت گزارنے کے لئے بنگلے کے يجھے چلی گئی۔

ٹھیک دس بجے بنگلے کے ایک کمرے میں روشنی نظر آئی۔ رضوانہ اُس کمرے کی

میں تم وہاں پہنچ کر مجھے برا بھلا کمہ وینا۔ مخلص میاں پر بید ثابت ہو جائے گا کہ وہ تمہیں دھو کہ دے کر بھی گناہ کے رائے پر نہیں چل سکیں گے۔"

ر صوانہ اس پلانک پر غور کرئے گئی۔ شازیہ نے کہا۔ "سب سے اہم بات یہ ہے کہ جابر بھی اس بات کا قائل ہو جائے کہ تم بہت مخاط ہو اور اُن کے ہر منصوبے کے سامنے دیوار بن جاتی ہو۔ دشمنوں کو اس طرح احساس کمتری میں مبتلا رکھنا چاہئے۔"

وه دونول بردی دری تک اس موضوع پر بحث کرتی رہیں۔ آخر اسی نتیج پر پنچیں کہ جابر اور بانو بیکم کو احساس ممتری میں جتلا کرنا چاہئے۔ یہ ثابت کرنا چاہئے کہ وہ لوگ این مفادات کی خاطر مخلص میاں کو غلط راہوں پر نہیں ڈال عیس گے۔ رضوانہ نے بوچھا۔ و کیا تمہیں یقین ہے کہ جابر بھی وہاں آئے گا؟"

"بال- مجھے بورا یقین ہے۔ میرے نام نماد شوہرنے مجھے مبور اور ب بس بنانے کے لئے میری شرمناک تصوریں اتاریں تھیں۔ جابر بھی مخلص کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے کئے ایسی ہی کوئی چال چکنے ضرور آئے گا۔"

"مول-" رضوانہ بولى- "جابر نے ميرے وكيل كو جو تحريرى بيان ديا ہے أس ك مطابق وہ مجھے اور مخلص کو بظاہر کوئی نقصان نہیں پنچائے گا۔ کسی دوسری طرح مخلص کو مجبور کرے گاکہ وہ جائنداد کا بٹوارہ نہ کرائے۔ بسرحال میں ضرور آؤں گی۔"

وہ دونوں متفق ہو کروہاں سے اُٹھ میس

اندھرا ہونے سے پہلے رضوانہ گھر پہنچ گئی۔ مخلص میاں اپنی امی کے کرے میں بیٹھے اُن کی تھیحتیں مُن رہے تھے۔ رضوانہ کی آمہ کی خبر ملی تو اپی خواب گاہ میں آ کر بولے۔ "رضو! جائداد كابۋاره نهيں ہونا چاہئے۔"

رضوانه نے بستر پر آرام سے لیٹ کر پوچھا۔ "کیوں نہیں ہونا چاہے؟" کیٹنے کے انداز میں بری دلکشی تھی۔ جی میں آیا کہ فوراً ہی اُس کے قریب پھن جائیں۔ پھر خیال آیا دس بج کے بعد شازیہ ملنے والی ہے۔ اگر وہ إدهر الجھ گئے تو أدهر نہیں جا عیں گے۔ وہ ذرا سخت کہتے میں بولے۔ "ای کی زندگی میں بڑارہ نہیں ہوگا-میں نے پانچ لاکھ کی جائیداد تمہارے نام لکھ دی۔ حالانکہ مجھے یہ بھی نہیں کرنا چاہئے تھا۔" "میں خود مجھی ایبا نہ کرتی گر ممانی جان اور جابر جس طرح آپ کی شرافت اور مادگی سے کھیلتے آ رہے ہیں اُس کے پیش نظر میرا متعقبل مجھے تاریک نظر آ رہا تھا۔ آپ برانه مانیں۔ مرد کی ذہانت سے عورت کا مستقبل سنور تا ہے۔ آپ کے پاس ذہائت مسل ے اس لئے میں آپ کی جائیداد سے اپنا آپ کا اور اپنی مونے والی اولاد کا تحفظ کر رہی

کھڑی کے قریب گئے۔ اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں گر باتیں سمجھ میر نہیں آتی تھیں اور ہی تھیں گر باتیں سمجھ میر نہیں آتی تھیں 'انا تو سمجھ میں آگیا کہ شازیہ اور مخلص میاں وہاں پہنچ گئے ہیں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی بنگلے کے سامنے آئی۔ اُسی وقت شازیہ کی گھٹی گھٹی می چی شائی دی۔ میم مخلص میاں نوادتی پر اثر آئے ہوں۔ رضوانہ دو اُتی ہوئی مخلص میاں کو آوازیں دی موئی بنگلے کے بچھلے کمرے تک کپنچی۔ دروازہ ذرا ساکھلا ہوا تھا۔ وہ پوری طرح دروازہ کھول کراندر آئی۔ پھرایک دم سے ٹھٹک گئی۔

بنگ پرشازیہ چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی۔ ایک مخبر دستے تک اس کے سین میں پوست تھا۔ وہ دم توڑ رہی تھی۔ سرتھما کر رضوانہ کو یوں دیکھ رہی تھی، جیسے پھر کر چاہتی ہو۔ رضوانہ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اُس کے باوجود وہ اپنی محسنہ کے قریب آنی۔ اُس پر جھک کر بولی۔ ''یہ ' یہ کس نے کیا ہے؟''

اُسی وقت روشنی کا ایک جھماکہ ہوا۔ کمرے کے دروازے پر کوئی تھا۔ پلٹ کر بھاگ رہا تھا۔ رضوانہ نے جیج کر کہا۔ "رک جاؤ"

شازیہ انکتی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی۔ "جا ..... جا .... بر

اُس نے دم توڑ دیا۔ تب رضوانہ نے سوچا کہ دروازے سے بھاگنے والے نے فلاش لائٹ سے تصویر اتاری ہے۔ مخلص میاں الی مجموانہ ذہنیت نہیں رکھتے بقینا وہ جابر تھا۔ وہ دو ڑتی ہوئی دوسرے دروازے سے گزر کر کاریڈور میں پنچی۔ وہاں سے بنگلے کے برآمدے میں آئی۔ گردیر ہو چکی تھی۔ قاتل جو کوئی بھی تھا' اُس کی پہنچ سے دور نکل گیا تھا۔ چینے چلانے سے وہ خود ایک تاکردہ جرم میں ملوث ہو جاتی۔

وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں واپس آئی۔ شازیہ اُس کی ہمدرداور محسنہ تھی گراس کی الش ایک مصبت بن گئی تھی۔ وہ احسان کا بدلہ چکانے کے لئے اُس کی جمیزو تھفین کے فراکض انجام نہیں دے سکتی تھی۔ قانون کا دروازہ نہیں کھکھٹا سکتی تھی۔ قائل فلیش لائٹ کے ذریعے خاموش دھمکی دے گیا تھا کہ وہ خود قانون کے شانج میں آسکتی ہے۔ اُس کے دماغ میں آندھیاں می چلنے لگیں۔ دماغ میں کتنی ہی باتیں طوفائی رفار سے آرہی تھیں، جارہی تھیں۔ یہ مخلص کو چھانے کے لئے قبل کیا گیا ہے۔ مخلص کو شاید آنے میں در ہوگی اور اُن کی جگہ میں آ کر بھنس گئی، میں کیا کروں؟ بھاگ جاؤں گر بھاگ کر کمال جاؤں؟ دشمنوں کی مرادیں بر آئیں گی۔ جمعے مخلص سے دور کر دینے کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا۔

اتے میں باہر کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگتی ہوئی دوسرے دروازے ے

نظے کے پیچھے گئی۔ پہ نہیں کون آیا تھا۔ وہ چھپ کر دیکھنا چاہتی تھی۔ بنگلے کے پیچھے سے گھوم کر اُس نے ایک دیوار کی آڑسے دیکھا۔ اصاطے کے باہر ایک ٹیکسی واپس جارہی تی۔ ہر آمدے کی روشنی میں مخلص میاں نظر آئے۔ وہ شازیہ سے عشق فرمانے کے لئے ماطے میں داخل ہو رہے تھے۔

رضوانہ اُن کی طرف بھاگتی ہوئی گئی۔ وہ رضوانہ کو بچپانتے ہی ٹھٹک گئے۔ پھرایک م سے بدک کر بھاگتے ہوئے کہنے لگے۔ "نہیں نہیں' میں یہاں کسی سے ملنے نہیں آیا' نصے جابر نے بلالی تھا۔ میں نہیں جانتا کہ بنگلے میں کون عورت ہے..........."

"رک جائے۔" وہ دھی آواز میں چیخ ہوئی اُن کے پیچے بھاگنے گی۔ " مخلص! اُپ سے ناراض نہیں ہوں۔ رک جائے۔ خدا کے لئے میری بات من لیجئے۔"
آدھی رات ہو رہی تھی۔ راستہ سنسان تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اُس وقت وہاں سے وئی گاڑی بھی نہیں گزر رہی تھی۔ مخلص میاں پچھ اس ندامت سے بھاگے جا رہے تھے لہ یوی کے سامنے اُن کی گناہگاری کاراز کھل گیا ہے۔ وہ شاید آخری سانس تک بھاگتے اُلے جاتے مگرایک جگہ ٹھوکر کھاکر گر پڑے۔ بردی سخت چو ٹیس آئیں۔ وہ فور آئی اُٹھ میکے۔ سڑک کے کنارے تھوڑی دیر تک او ندھے پڑے رہے۔ رضوانہ اُن کے سانے آکر اکروں بیٹھ گئی۔ ہائی ہوئی بول۔ "آپ کو خدا کا واسطہ اب نہ بھاگیں۔ میں رنسی دوڑ سکوں گی۔ آپ کے سامنے ہاتھ جو رُتی ہوں۔ بھی تو عقل سے کام لیجئے۔ رنسیں دوڑ سکوں گی۔ آپ کے سامنے ہاتھ جو رُتی ہوں۔ بھی تو عقل سے کام لیجئے۔ رنسیں دوڑ سکوں گی۔ آپ کے سامنے ہاتھ جو رُتی ہوں۔ بھی تو عقل سے کام لیجئے۔

وہ کراہتے ہوئے اٹھنے لگے۔ "میں تم سے شرمندہ ہوں۔ رضو! مگربے قصور ہوں۔ شیں آج دن کے وقت شازیہ نے شربت میں کیا گھول کر پلا دیا تھا۔ میں ہوش سے نہ ہو کر ادھر چلا آیا۔ وہ کوئی تعوید گندا کرتی ہے۔"

رضوانہ نے مصلحت کے پیش نظرانہیں ندامت سے بچانے کے لئے کہا۔ "میں آن ہول۔ آپ پر بچ مج تی ہول۔ آپ میرے سواکسی عورت کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ آپ پر بچ مچ وکیا گیا تھا۔ اب وہ نہیں کرسکے گی۔ وہ مرگئ ہے۔"

"ایں مرگئی؟"

"ہاں ماں سے اٹھے۔" اُس نے سارا دے کر اُٹھایا۔ وہ لَنگراتے ہوئے آگے ، گئے۔ وہ آہنگی سے بول۔ "جابر نے آپ کو پھانی کے تختے تک پنچانے کے لئے ، یہ کو قتل کر دیا ہے۔"

"این ، قتل .... شین شین شین وه خوف سے کا نفی گے۔ "مجھے بھانی ولا کر

خابر کو کیا ملے گا؟"

"آب كے حصے كى جائداد ملے گ- ديكھے شاذيہ باطن ميں ايك شريف عورت تقى۔ اُس نے مجھے بنا دیا تھا كہ آپ دس بج بنگلے ميں آنے والے بيں مر آپ كے آنے مر در ہو گئے۔"

"راتے میں نیسی خراب ہو گئی تھی۔ دوسری نیسی دیر سے ملی۔" مخلص میاں بولے۔

"الله تعالیٰ آب پر مهران ہے۔ جابر شاذیہ کو قتل کرنے کے بعد اُس لاش کے ماتھ آپ کی نصویر اتارنے کے لئے چھپا ہوا تھا گر آپ سے پہلے میں پہنچ گئی۔ وہ میری تصویر اُتار کر بھاگ گیا ہے۔"

"میں ای سے شکایت کروں گا۔"

"مجھے عقل ہے۔ تم مجھے بوقوف کمہ رہی ہو۔ کیا ہم ای کو بزرگ مان کریہ جھڑا نہیں کر کتے۔"

"دمیں سماگ رات سے سمجھاتی آ رہی ہوں کہ امی بزرگ بن کر دولت پر قابض ہو گئی ہیں۔ اس دولت پر صرف ہمارا اور ہمارے ہوئے والے بچوں کاحق ہے۔"

"درضو! پیتہ نہیں عقل مندی کے کہتے ہیں۔ میری سمجھ کے مطابق عقلندی وہ تھی کہ میں دولت سے بے نیاز ہو کر سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ تم حوا زادی ہو۔ تم نے شجرِ ممنوعہ کی طرف لا کر مجھے سکون کی جنت سے نکال دیا۔ اولاد اور مستقبل کے حوالے سے دولت کی تقسیم سکھا دی۔ بید دنیاداری تو ہو سکتی ہے ' دانائی نہیں ہو سکتی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کیا کروں؟"

وہ دونوں سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ رضوانہ سرجھکا کہ اولی۔ "ہمارے اسلام میں سادھو سنت بن کر گوشہ نشینی کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ اگر دنیا میں رہ کر دنیا سے کنارہ کش ہونا سکھایا جاتا تو میں اولاد اور مستقبل کا حوالہ نہ دیات ہمارے ندہب میں اپنی ضرورت کے لئے محنت کرنا اور اپنے حقوق کے لئے جماد کرنا فرض ہمارے ندہب میں نی ضرورت کے لئے محنت کرنا ور اپنے حقوق کے لئے جماد کرنا فرض ہمانی جان نے آپ کو سکون حاصل کرنے کے لئے دولت سے بے نیاز ہو کر تارک الدنیا بننے کی جو تعلیم دی ہے' ابھی تک اُس کا ارث

آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ اپنی شریک جیات کی مصیبتوں کو بھی سیھنے کے قابل نہ ۔۔"

رہے۔
وہ پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔ اپنے دو پٹر کے آنچل کو منہ پرر کھ کرماتی آواز کو
روکنے کی کوشش کرنے گئی۔ مخلص میاں نے اُس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ "چپ ہو جاؤ۔
نہیں تو میں بھی رونے لگوں گا۔ دیکھو میں تہیں قتل کے الزام سے بچالوں گا۔ چپ ہو
ماؤ۔"

أس نے آنسو يونچھ ہوئے بوچھا۔ "كسے بچاكميں كے؟"

"میں جابر سے بولوں گا کہ میرے جھے کی جائداد لے لو میری رضو کو گرفار نہ کراؤ۔"

"وه مال بيني تو يمي چائت بين- مين ايبانيس موت دول گ-"

"رضو! میں عقلند نہ سنی گر میری بات مان لو۔ مفلسی کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔
کوئی شازیہ مجھے تم سے چھینے نہیں آئے گ۔ کوئی جابر تہیں مجھ سے چھین کر پھانی کے
تخت تک نہیں پنچائے گا۔ ہم یہ شہرچھوڑ کر چلے جائیں گے۔"

ومیں کمیں نہیں جاؤں گی۔ اینے حقوق کے لئے ارتی رہوں گی۔"

"" منت ضدی ہو' پۃ نہیں ابھی گھر جا کر کیسے ہنگاہے برپا کرو گ۔ تم پچھ بھی کرو' جابر تہیں ضرور گرفآر کرائے گا۔"

"آپ میری صرف ایک بات مان لیس- گھر جاکر جابر آور ممانی جان کو بید نہ بتاکیں کہ مجھ سے ملاقات ہوئی تھی۔"

" "كياتم البهي كمر نهيس جاؤ كي؟"

" ننیں میں چیپی رہوں گی۔ جابر جھے بلیک میل کرنے کے لئے کل صبح تک میرا انظار کرے گا۔ اس وقت تک جھے اچھی طرح سرخے سبھنے کاموقع مل جائے گا۔ "

"مرجابر جانا ہے کہ میں بنگلے تک گیا ہوں۔"

"آب کمہ کتے ہیں کہ رائے میں نگیسی خراب ہو گئی تھی۔ آپ دوسری نگیسی کی تاب کہ سکتے ہیں کہ رائے میں نگیسی کی تاب کو گھر کر جیب کی رقم نکال لی۔ تاب کو مار پیٹ کر بھاگ گئے۔ جوت کے طور پر آپ کے جسم پر چوٹیس کئی ہیں۔ آپ ایکی گر رہ رہتھ نائ

"بال 'بهت چوٹیں آئی ہیں۔ تم کتنی اچھی اچھی تدبیریں سوچ لیتی ہو۔"

دہ بیٹے کی خواب گاہ میں پہنچ کر بولیں۔ "یہ کیا ہو گیا؟ بیٹے تہیں قل نہیں کرنا چاہئے تھا۔ اگر یہ بھید کھل گیا تو یہ ساری دولت اور جائیداد کسی کام نہیں آئے گی۔" "ای! آپ اپنی ذبان بند رکھیں گی اور پریشان ہونا چھوڑ دیں گی تو بھید بھی نہیں کھلے گا۔ یہ بتائیں رضوانہ واپس آگئی ہے؟"

" ''نس کا بھی تک کوئی پیۃ نہیں ہے۔"

"مخلص بھی بنگلے میں نہیں آیا؟"

"بیٹا! اس گدھے کو تو چند بدمعاشوں نے پکڑ کر پیٹا اور اس کی جیب سے دو ہزار روپے نکال کر لے گئے۔ وہ خالی جیب بنگلے تک نہیں جا سکتا تھا۔ میرے پاس آ کر اپنا وکھڑا سانے لگا۔"

"اس کا مطلب میہ ہے کہ رضوانہ سے اس کا سامنا نہیں ہوا ہے اور وہ شازیہ کے قل کے متعلق کچھ نہیں جانتا ہے۔"

"بال وہ بالكل بے خبرہ - ميں نے بھى اسے كچھ نہيں بتايا۔ ہم جے اپنے اشاروں پر چلانے كے لئے اتن مصبتيں اٹھا رہے ہيں وہ آرام سے سورہا ہے اور ہم جاگ رہے مد "

"آپ جا کر سوجائے۔ تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے۔ میں مخلص کو ساتھ کے کر رضوانہ کی سیمیلیوں کے ہاں جاؤں گا۔ اسے تلاش کروں گا۔ امی! وہ ہماری توقع سے بہت زیادہ جالاک ثابت ہو رہی ہے۔"

"بیٹے! تم تو ذرا بھی نہیں سوئے۔ ایسے تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گ۔ جنم میں جانے دو اس حرام زادی کو۔ تم آرام کرو۔"

وہ بانو بیکم کا ہاتھ تھام کران کی خواب گاہ میں لے گیا۔ ''میں آرام کروں گا۔ آپ و جائیں۔''

وہ ان کی خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے اپنی خوابگاہ کے باتھ روم میں آیا۔ وہاں تیز پاور کے بلتھ روم میں آیا۔ وہاں تیز پاور کے بلب کے سامنے فلم نیکٹو خٹک کرنے کے لئے رکھ گیا تھا۔ وہ نیکٹو سے برجھ رہا تھا۔ "اس تصویر سے معروف ہو گیا۔ معروفیت کے دوران اس کا دماغ اس سے بوچھ رہا تھا۔ "اس تصویر سے کے بلیک میل کرو گے؟ رضوانہ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ وہ چالاک عورت یقینا رو بوش رے گی۔"

جابر جھنجلا کر سوچنے لگا۔ "دمیں نہیں چاہتا تھا کہ مخلص کی شادی ہو۔ کیوں کہ شادی کے بعد بیج ہوں گے۔ تو اہا جان کی وصیت کے مطابق بھی اور قانونا بھی جائداد کی تقسیم

"میری تدبیر پر عمل کریں گے نا؟" "تہماری سلامتی کے لئے ضرور کروں گا۔" "آپ کی جیب میں جتنی رقم ہے۔ مجھے دے دیجئے۔" "آج ای نے پہلی بار مجھے دو ہزار روپے دیئے تھے۔ یہ لو........." رضوانہ نے وہ روپے اپنے پرس میں رکھ لئے۔ مخلص میاں نے پوچھا۔ "تم کما

. منگوری است میلی میں خود نہیں جانتی۔ اگر کیچھ عرصے تک میری خبرنہ ملے آپ بظاہر پریشانی دکھائیں۔ مگر دل میں اطم بنان رکھیں کہ میں نادان بکی نہیں ہوں۔ انڈ اللہ جمال بھی ہوں گی۔ "

وہ باتیں کرتے ہوئے ایک چوراہے تک پہنچ گئے۔ وہاں ٹیکسیاں اور رکٹے نظر رہے تھے' رضوانہ نے پانچ رویے دے کر کہا۔

"آپ رکٹے میں بیٹھ کر پانچ روپے میں گھرکے قریب پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی دو گھرتک پیدل جائیں۔ پھر ممانی جان کو یہ دکھ بھری داستان سنائیں کہ کس طرح بدمعاشوا نے آپ کو لوٹ لیا۔ آپ خالی جیب بنگلے تک نہیں جا کتے تھے۔ اس لئے پیدل واپس گڑ

رضوانہ نے اچھی طرح سمجھا بجھا کر انہیں ایک رکٹے میں بٹھا کر رخصت کر دیا۔ دوسرے رکٹے میں وہ کہیں چلی گئی۔

☆=====☆=====☆

بانو بیگم پریشان تھیں۔ انسان جو چاہتا ہے وہ ہو تا نہیں' دونوں مال بیٹے کا منصوبہ کیج اور تھا۔ ہو گیا کچھ اور ...... چابر رات کے تین بجے گھر داپس آیا۔ بانو بیگم بیٹے ک خیریت کی دعائیں مانگتی ہوئی بار بار دروازے پر آ رہی تھیں۔ بیٹے کو دیکھتے ہی پوچھا۔ دیم ہوا؟ سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟"

"بال-" وه گريس داخل بوت بوك بولا- "سب يجه شكاف لگا ديا ب- آپ با ياتيس بحول جائيس-"

"کیے بھول جاؤں؟ کیا شازیہ کو وہ ممی اور اُس کا دلال شو ہر وغیرہ تلاش نہیں کریر م

''کریں گے مگروہ ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ کیونکہ میں نے آج رات کا سودا نہیں کیا تھا۔ وہ کسی دومرے گاہک کا حوالہ دے کر اپنے گھرہے نکلی تھی۔''

وہ پرنٹ تیار کرنے کے بعد اسے دیکھنے لگا۔ تصویر میں رضوانہ شازیہ پر جھی ہوئی سے اور شازیہ کے سینے میں پوست خنجر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا۔ ''وہ اُلو کا پھا مقدر کا سکندر ہے۔ اس تصویر میں اسے ہوتا چاہئے تھا۔ اس کی جگہ رضوانہ آ گئ۔ لین پانسہ ہی بلٹ گیا۔ رضوانہ پر وہ دکھ بھاری ہوتا' جب اس کا سماگ' اس کا مجازی خدا قتل کے الزام میں سچننے والا ہوتا۔ وہ مخلص کی خاطر ہمارے قدموں کی خاک بن جاتی۔ گر اب خودیر آئی ہوئی مصیبت کو تو وہ بری مکاری سے جھیل لے گی۔

جابر الجھے ہوئے ذہن سے بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ گریہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس پر تقتریر مہمان ہو اس پر تدبیر کے قبلے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے دوسری چال چلی۔ منع ہوتے ہی اُس نے مخلص میاں کو نیند سے بیدار کیا اور ان کے سامنے تصویریں رکھ کر کہا۔ "ابھی ایک مخص یہ تصویر دے گیا ہے اور یہ دھمکی دے گیا ہے کہ اگر دس لاکھ روپے ادا نہ کئے گئے تو رضوانہ کو پھانی کے شختے تک پہنچا دیا جائے گا۔"

مخلص میال پہلے ہی رضوانہ کی زبانی تصویر اور بلیک میلنگ کے متعلق من کچے سے ۔ یہ سمجھ گئے تھے کہ جابر یہ چال چل رہا ہے۔ گروہ تو بحین سے امن پندی کیھے آئے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے سوچا کہ رضوانہ تو ضدی ہے۔ اپ لئے مصیب بردھا رہی ہے۔ اگر وہ دس لاکھ کے عوض جھڑا ختم کر سکتے ہیں۔ رضوانہ کو واپس بلا سکتے ہیں تو چرا اے واپس آنا چاہئے۔ پچھل رات تنابتر پر کانٹے چھر رہے تھے۔ شازیہ بھی

نہیں ملی تھی۔ بیوی بھی ہاتھ سے نکل گئی تھی اور آج رات سے پہلے اسے بلا کر بستر کے کانے چنے جاسکتے ہیں۔ کانے چنے جاسکتے ہیں۔

وہ اتنی بردی قم ادا کرنے کے لئے راضی ہو گئے۔ جابر نے کہا۔ "ہم نہیں چاہتے کہ بعد میں اور ہے کہ اللہ میں جاہتے کہ بعد میں لوگ باتیں بنائیں۔ ہمیں الزام دیں کہ ہم نے دس لاکھ ہفتم کر لئے۔ تم اپنے طور پر کیا کانفذ پر یہ لکھ دو کہ تم نے ایک کاروبار کرنے کے لئے ای سے یہ رقم حاصل کی ہے۔"

اتنے میں ملازم نے آ کر جاہر سے کہا۔ "صاحب! کوئی لڑکی آپ کو فون پر پوچھ رہی ہے۔"

جابر اس کمرے سے نکل کر ڈرا ننگ روم میں آیا۔ پھرریسیور اٹھا کر بولا۔ ''ہیلو' میں جابر ہوں۔''

"میں رضوانہ ہوں۔"

جابر کے ذہن کو جھٹکا ما لگا۔ یوں لگا جیسے مخلص میاں کو پھر اس کے پنج سے چھڑانے کے لئے وہ آگئی ہو۔ اس نے پوچھا۔ "کیا تم سجھتے ہو کہ تم مجھے بلیک میل کر سکو عربی"

"کیا تم مجھے بلیک میلر سمجھ رہی ہو۔ میں تم لوگوں کی بھلائی کے لئے اور اپنے فائدان کو بدنای سے بچانے کے لئے خود کسی بلیک میلر کا شکار ہو رہا ہوں۔ ابھی دو گھنے پہلے اس بلیک میلر نے تمہاری ایک تصویر بھیجی ہے اور بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا ہے۔"
"سب بکواس ہے۔ کسی کی جان سے تھیلنے کا معقول جواز ہونا چاہئے۔ مجھ پر الزام نابت نہیں کیا جا سکتا۔"

"بلیک میلر کے پاس تمهارے خلاف معقول جواز وہ تصویریں ہیں 'جو ساحل سمندر پر مخلص اور شازیہ کی اتاری گئی تھیں۔ تم نے اس عورت کو اپنے شو ہرکے راتے سے ٹانے کے لئے قتل کر دیا۔"

"شكريد! مين مي معلوم كرنا چائتى تقى كه تم كس نكتے كو ائميت دے رہے ہو۔" سد كتے بى اس نے ريسيور ركھ ديا۔ جابر جيلو بار تابى ره گيا۔ پھر ده پريشان ہو كر يسيور ركھتے ہوئے سوچنے لگا۔ "وہ اس كتے كو سجھنے كے بعد كيا كرے گى؟ وہ كون سى بال چلنے والى ہے "بيہ تو معلوم ہونا چاہئے۔"

وہ جنجلا گیا۔ رضوانہ نے اسے اتنا موقع ہی نمیں دیا تھا کہ وہ بلیک میلر بن کراسے س کو دہلا دینے والی دھمکیاں دے سکتا۔ اس نے لیکخت ریسیور رکھ کر اُسے جمنجلا ہٹ

میں مبتلا کر دیا تھا۔

### ☆=====☆

رضوانہ نے اپنی روپوشی کے ذریعے جابر اور بانو بیگم کو الجھا تو دیا تھا۔ گر خود بھی پریشان ہو رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیے میں سلا کب تک چلے گا۔ یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ وہ لوگ مخلص میاں کو بے و قوف بنا کراس کے تھے کی جائیداد آہستہ آہستہ حاصل کرتے جائیں گے۔

اس نے اپنے وکیل کے ہاں پناہ لی تھی۔ وکیل احمد علی نے اُسے بیٹی بنا کر رکھا تھا اور اس کی دل جوئی کر تارہتا تھا۔ اس نے دوسرے دن بتایا تھا کہ اخبارات میں شازیہ کے قتل کی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی۔ تیسرے دن اخبارت نے بتایا کہ سی ج کے قریب ایک نوجوان عورت کی لاش پائی گئی ہے۔ پانچویں دن شازیہ کا نام اور اس کی مختر ہسڑی شائع ہوگئے۔ پولیس قاتل کو علاش کر رہی تھی۔

وكيل احمد على نے كها۔ "دبین! جابر اور بانو بیكم حمیس نقصان بھی پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنے خاندان كے و قار كو بحال ركھنا بھی چاہتے ہیں۔ اس لئے شاذید كی لاش اس بنگلے سے دور لے جاكر پھينك دى گئ۔ وہ لوگ تمهارے حوالے سے بھی عدالت تك جانا نمیں چاہتے۔ بال اگر تم اس طرح سرکشی دکھاتی رہیں اور انہیں مخلص میاں كے جھے كی دولت نہ ملی تو شاید وہ تمهاری تصویر پولیس والوں تک پہنچا دیں۔"

"و تھر میں کیا کروں؟ ان کے سامنے اپنا شوہر اپنا مستقبل سب کچھ ہار جاؤں۔"
"دمیری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تہیں کیا مشورہ دوں۔ بید دولت کے پچاریوں کا دور ہے۔ پیتہ نہیں' اس دور میں شریف لوگ کیسے جی رہے ہیں؟"

رضوانہ سوچنے آگی۔ ''لوہا لوہ کو کاٹنا ہے۔ میں عورت ہو کر ان کے فولادی ار ادادوں کو کائتی رہی۔ گرانمیں بالکل ہی کاٹ کر پھینک دینے کے لئے جھے کسی فولادی مدد گار کا سمارا لیٹا پڑے گا لیکن کون میری مدد کرے گا۔ میرے آس پاس تو سب ہی مطلب کے بندے ہیں۔۔۔۔۔۔"

سوچنے کے دوران اچانک اسے شیرو دادا کی یاد آئی۔ وہ اس کے والد کا ایک بچین کا ساتھی تھا۔ اس کے والد شریفانہ زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ شیرو دادا ابھی زندہ تھا اور اپنے مرحوم دوست کی بیٹی کو پیچان سکتا تھا۔

رات کی تاریکی چھلتے ہی رضوانہ شرو دادا کے گھر پہنچ گی۔ وہ تقریباً دس بارہ سال کے بعد اس گھر میں آئی تھی۔ شرو دادا اپنی بیٹھک میں اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا

شراب فی رہا تھا۔ ایک نوجوان حسین عورت کو اس نے گھور کر دیکھا۔ "کون ہوتم؟"
"میں آپ کے مرحوم دوست کی بٹی رضوانہ ہوں۔ آپ کو باپ کی جگہ سمجھ کر آئی
"

دادائے شراب کی بوش اور گلاس میز کے ینچے رکھ دیئے۔ اپنے حواریوں کو باہر جانے کا تھم دیا۔ تہماری چچی اپنے میکے گئ جانے کا تھم دیا۔ چربولا۔ "آئندہ چچھلے دروازے سے آیا کرنا۔ تہماری چچی اپنے میکے گئ ہو۔ تاؤیس اپنے دوست کی روح کو کیسے خوش کروں؟" رضوانہ کی آٹھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی۔ "انگل! میں دشمنوں میں گھر گئ

وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ "وہ کون بدنصیب لوگ ہیں؟" رضوانہ شروع سے اپنا د کھڑا سنانے گی۔

اس داستان گوئی کے دوسرے دن جابر اپنے معمول کے مطابق اپنی مال سے رخصت ہو کر باہر گیا لیکن معمول کے مطابق اپنی مال سے رخصت ہو کر باہر گیا لیکن معمول کے مطابق لینچ کے لئے داپس نہیں آیا۔ بانو بیٹم بیٹے کے انتظار میں بھوکی بیٹھی رہیں۔ شام کو اس کا فون آیا وہ سہی ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔ وقتی اور حصلہ رکھ کر میری بات سنئے۔ مجھے چند نامعلوم لوگوں نے یمال قید کر دیا ہے۔ اگر آپ چنے پکار کریں گی یا پولیس والوں کو اطلاع دیں گی تو یہ لوگ جھے قتل کر دیں گ

بانو بیگم کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹنے والا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریسیور کو تھام کر بولیں۔ "دبیٹے! یہ .......... ہے تم کیا کہ رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔"
"ای! آپ یقین نہیں کریں گی تو میری لاش آپ کو ملے گی۔"

وون نمیں ایسا نہ کمو ..... یہ کون لوگ تمہاری جان کے دسمن بن گئے ہیں؟

" نہتہ نہیں امی! یہ کیا چکر ہے۔ اگر اس عورت کا ہاتھ ہو تا تو اس کے مفاد کی باتیں کی جاتیں کی جاتیں کی جاتیں کی جاتیں۔ کی جاتیں۔ کی جاتیں۔ اس کے معاد کی جاتیں کی جاتیں۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیکے گھر کے ملازم کو آج چھٹی دے دیں۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رکیس سینما میں فلم دیکھنے چلی جائیں۔ وہاں آپ کی گرانی کی جائے گی۔ تاکہ آپ وہاں سے پوری فلم دیکھ کرواپس آئیں۔"

'' یہ کیا مذاق ہے بیٹے! تہماری جان پر بنی ہے اور میں فلم دیکھنے جاؤں؟'' ''امی! میری جان اسی صورت میں پچ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر اٹھا کر ہیلو کیا۔ دوسری طرف سے جابر نے کہا۔ "ای! ابھی تک کوٹھی سے باہر نہیں آئیں' یہ لوگ صرف دو منٹ کا وقت دے رہے ہیں۔ اُس کے بعد مجھے مار ڈالیس گے۔" "میں جارہی ہوں۔ بیٹے میں جارہی ہوں۔"

وہ ریسیور رکھ کر مخلص میاں کا ہاتھ پکڑ کر کھینچی ہوئی کو شی سے باہر نکل گئیں۔ باہر آکر رکنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ بیٹے کی جان بچانے کے لئے سوتیلے بیٹے کے ساتھ قلم دیکھنا ضروری تھا۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ریکس سینماکی طرف چلی گئیں۔

آدھے گھنٹ بعد رضوانہ اس کو تھی میں داخل ہوئی۔ پہلے اس نے تجوری کھول کر دیکھی۔ وہاں کی نقدی اور زیورات سے دلچیی نہیں تھی۔ وہ جابر کے کمرے میں جاکر اللّٰ کیا۔ تھوڑی دیر تلاش کرنے بعد باتھ روم کے کیبنٹ میں مطلوبہ تصویریں اور نگئو مل گئے۔ اس نے وہاں ماچس کی تیلی سلگا کر انہیں جلا ڈالا۔ پھر ڈرائنگ روم میں آکر فون کا ریبیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے گئی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے کہا۔ "انکل! میں آپ کا احسان ذندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے تمام نیکٹو اور تصویریں جلا ڈالی ہیں۔ میں آج بہت خوش ہوں۔"

شیرو داداکی آواز سنائی دی۔ "بیٹی! اب واپس آ جاؤ۔ دو ایک دن بعد واپس اس گھریس جانا۔ میں تہمیں بتا چکا ہوں کہ میں نے اس بردھائے میں بدمعاش چھوڑ دی ہے۔ ایک دوسرے بدمعاش کے ذریعے یہ کام کرایا ہے۔ تہمارا کام ہو چکا۔ اب وہ بدمعاش بانو بیگم سے اپنا مختانہ وصول کرے گا۔"

> "اچھی بات ہے۔ میں وکیل انکل کے پاس واپس جارہی ہوں۔" وہ ریسیور رکھ کرباہر چلی گئی۔

بانو بیگم کو جراً پوری فلم دیکھنے کے لئے سینما ہال کی تاریکی میں بیٹھے رہا پڑا۔ دل میں دہشت تھی کہ بد معاشوں کے عکم کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو وہ جابر کو مار ڈالیس گے۔ سینما ہال سے واپسی میں ان کا خیال تھا کہ گھر پہنچتے ہی بیٹے کی صورت نظر آئے گی لیکن جس طرح وہ گھر خالی چھوڑ کر گئی تھیں ای طرح خالی پایا۔ تجوری کی نقذی اور زیورات عائب تھے۔ وہ جابر کے کمرے میں گئیں۔ باتھ روم کے کیبنٹ کو کھول کر دیکھا۔ نصویریں اور نیکٹو بھی نہیں تھے۔ تب سمجھ میں آگیا کہ رضوانہ بدمعاشوں سے مل کر انہیں نیچا دکھا دری ہے۔

اس وقت انہیں غصہ نہیں آیا۔ کیونکہ بیٹے کی واپس اہم کی فصے اور جمنجل ہث دکھانے سے دشمن کو اور مزہ آتا ہے اور وہ رضوانہ کے لئے اس تماشے کو مزیدار نہیں ے نکلتے وقت دروازوں کو مقفل نہ کریں۔ تجوری بھی کھلی رہنی جائے۔ گھری کوئی چر آپ کے ساتھ باہر نہ جائے حتیٰ کہ پرس بھی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ فلم دیکھنے کے لیے صرف سو روپے کا نوٹ گھرسے لے جا سکتی ہیں۔ ای ان لوگوں نے جھے بہت مارا ہے۔ بڑی اذبیتیں دی ہیں۔ میں جو کچھ کمہ رہا ہوں آپ اس پر فوراً عمل کریں۔ نہیں تو یہ جھے مار ذالیں گے۔"

"ہاں۔ ان کے علم کی تعمیل ہوتی رہے گی توبید لوگ جھے آزاد کر دیں گے۔"
اتا کئے کے بعد ریسیور رکھ دیا گیا۔ بانو بیگم کا کلیجہ کانپ رہا تھا۔ پورا بدن تحرتھرا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار دولت مٹی کا ڈھیر معلوم ہوئی۔ صرف اولاد کا چرہ نگاہوں میں گومتا رہا۔ وہ قاتل تھا'کوئی أے قبل کر دے' یہ گوارہ نہ تھا۔ اپنے امو کا درد سبھی کو ہوتا ہے۔ بانو بیگم کو بھی ہو رہا تھا۔

انہوں نے فوراً ملازم کو بلا کر چھٹی دے دی۔ اس بدحوای میں بھی دماغ میں دولت کا یہ حماب تھا کہ انہوں نے حال ہی میں نقد رقم اور زیورات بینک میں منتقل کر دیئے سے۔ تھوڑی کی رقم اور چند ہزار کے زیورات تجوری میں تھے۔ وہ اپنے بچ کے صدقے میں چھوڑے جا سکتے تھے۔ انہوں نے مخلص میاں کو بلا کر کما۔ "جاؤ' جوتے ہیں کر آؤ' ہم فلم دیکھنے جائیں گے۔"

وہ جران ہو کربولے۔ "فلم" آپ کے ساتھ........!" "بحث مت کرو۔ جو کہتی ہوں وہ کرو۔"

وہ بھاگ کر جوتے پہننے چلے گئے۔ بانو بیگم کے دل نے کما۔ "آہ! کاش وہ لوگ اس گدھے کو مارنے کے لئے کپڑ کر لے جاتے۔ اس کے لئے کون رونے والا ہے۔ میرے نیچے کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مرجاؤں گ۔"

ایسے عبرتاک موقع پر بھی وہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں پرائے بیٹے کی زندگی کو پیج مجھ رہی تھیں۔ دماغ میں یہ حساب کتاب موجود تھا کہ جابر زندہ سلامت واپس آ جائے گا تو وہ تجوری کی تھوڑی بہت رقم کا ہرجانہ تخلص میاں کی دولت سے وصول کر لیں گ۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ باہر کے کمرے میں وہ تصویریں ہیں 'جن کے ذریعے آئندہ مخلص میاں اور رضوانہ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ وہ اوپری منزل کی طرف جائے لکیں۔ مگر فوراً ہی نیچے آنا پڑا۔ فون کی گھٹی بج رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ریسیور رابطہ قائم کرے مگریہ خیال ہی رہا۔ وہ یہ دیکھے چکی تھیں کہ بلیک میل کرنے والا گھر سے سینما گھر تک اس کی مگرانی کرتا رہا ہے۔ اگر انہوں نے ذرا بھی چلاکی دکھائی تو بیٹا جان سے جائے گا۔

وہ ساری رات جاگی رہیں۔ بھی شلنے لگتی تھیں 'بھی بیٹھ جاتی تھیں۔ مخلص میاں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد سو گئے تھے۔ ہاری آج کی دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو لالچ اور مصیبتوں کو اپنی خوشیاں تک دے دیتے ہیں۔ دوسروں کو اپنی خوشیاں تک دے دیتے ہیں۔ دوسروں سے پچھ مانگتے تک نہیں۔ آرام سے کھانے کے وقت کھاتے ہیں اور سونے کے وقت سوجاتے ہیں۔ وقت سوجاتے ہیں۔

بانو بیکم کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ دماغ دھوال دھوال ہو رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر جھا ا رہی تھیں کہ مخلص میال کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ رضوانہ بھی چین کی نیند سو رہی ہو گی۔ ان دونوں پرجوابی حملہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ رات بھر سوچنے سے کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی تذہیر دماغ میں آ ہی جاتی ہے۔ ان کے دماغ میں بات آئی کہ جب بیٹا واپس مل جائے گا تو وہ بھی رضوانہ کو ایک سبق سکھانے کے لئے مخلص میاں کو اغوا کراکم گی۔

بسرحال میج ہو گئی۔ وہ بینک جانے کے لئے تیار ہوئیں۔ مخلص میاں نے معصومیت سے ناشتہ کرنے کے لئے کہا۔ وہ آپ سے باہر ہو گئیں 'کل سے فاقے کر رہی تھیں۔ ماری رات کی جاگی ہوئی تھیں۔ ایسے میں پاگل بن کا دورہ پڑ رہا تھا۔ انہوں نے مخلص میاں کی پٹائی کر دی۔ "نکل جاؤگھر سے 'ذلیل کمینے کل سے کھار ہے ہو' سور ہے ہو' نکل جاؤیماں سے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم باہر دھوپ میں بھٹکتے رہو۔"

وہ اسے دھکے دے کر باہر نکالنے گی۔ ایسے وقت خیال آیا کہ مخلص میاں کو پچ کچ آج گھریں نہیں رہنا چاہئے۔ پتہ نہیں وہ بلیک میلریا اس کا کوئی آدمی کب رقم لینے آئے۔ یہ ادائیگی مخلص میاں کے سامنے ہوگی تو وہ اپنی بکی محسوس کریں گی۔

یہ سوچ کر انہوں نے کہا۔ "نہ تم کمانے کی فکر کرتے ہو اور نہ غیرت سے سوچتے ہو کہ بیوی جانے کس کی گود میں پڑی ہوگی۔ جاؤ رضوانہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب تک وہ نہ ملے تم بھی واپس نہ آنا........."

شام كو شيرو دادا ايخ گھرے نكال فيك سات بج أے بانو بيكم سے ايك لاكھ

بنانا چاہتی تھیں۔ مخلص میاں . نے کہا۔ "ای! بھوک لگ رہی ہے۔" "بھوک گئی ہے تو کیا مجھے کھاؤ گے۔ وہ حرامزادی ہمیں کھا تو رہی ہے۔ جاؤ کچن میں جاکر کھالو۔"

"میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔"

"میری بھوک مرچکی ہے۔ میرا دل مرچکا ہے۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ جابر کمال ہے؟ اتنی رات ہو گئی وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ تم کیسے بھائی ہو؟" اس کا جواب سننے سے پہلے فون کی گھٹی بجنے لگی۔ انہوں نے بھاگ کر ریسیور اٹھا لیا۔ "ہیلو کون ہے ہیلو........"

و حکیاتم بانو بیگم ہو؟"

"بال تم كون مو ميرا بچه كهال بع؟"

"بردهیا! ہوش میں رہ کر ہاتیں کرو۔ پہلے معلوم کرو کہ کس سے باتیں کر رہی ہو۔
بغیر سمجھے بوجھے بیٹے کو پوچھوگی تو یہ بات دو سروں کے کانوں تک پہنچ جائے گی۔ ویے تم
بہت مکار ہو۔ گھرسے نگلنے سے پہلے تم نے بردی رقم کہیں چھپا دی۔ صرف دس پندرہ ہزار
دوپے کے زیورات تجوری میں چھوڑ گئیں۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ اس طرح تہمارا بیٹا تہمیں
واپس مل جائے گا؟"

"مم ...... میں نے کوئی رقم نہیں چھپائی متہیں کتنا چاہئے بولو میں دوں گ۔ را بٹا........"

دوسری طرف سے ڈانٹ کر کما گیا۔ "بار بار بیٹے کا ذکرنہ کرو۔ جھے ایک لاکھ روپیے یاہے۔"

"ایک لاکھ؟" بانو بیگم کا حلق خنگ ہو گیا۔ وہ تھوک نگلتی ہوئی بولیں۔ "دوں گی' ضرور دوں گی مگراتی بردی رقم گھر میں نہیں ہے کل صبح بینک سے حاصل کروں گی۔" "تو پھر کل صبح بات کریں گے۔ تم بینک سے پورے ایک لاکھ نکال کر تیار رکھنا۔" "تم جو کمو گے'کروں گی۔ مگر میرے بیٹے سے بات کرا دو۔"

"دنیں" تمہاری مکاریوں نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ تم اشاروں میں بیٹے سے ایسے معاملات طے کرلوگ جن سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فون پر زیادہ نہ بولو۔ کل دن کے گیارہ بجے فون کروں گا۔"

اتنا کہنے کے بعد ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ بانو بیگم کا دل ڈو بنے لگا۔ بیٹے کی واپسی کل تک کے لئے ٹل گئی تھی۔ کتنی بار احمقانہ خیال پیدا ہوا کہ چپ چاپ پولیس والوں سے

روپے ملنے والے تھے۔ شیرو دادا نے یہ بات رضوانہ کو نہیں بتائی تھی۔ جے بیٹی کہا تھا اسے یمی کمہ سکتا تھا کہ اس نے بدمعاشی چھوڑ دی ہے۔ بدمعاش صرف اپنے گھراو، اپنے رشتوں کو چھوڑ کر باقی سارے زمانے کے لئے بدمعاش ہو تا ہے۔ دادا کا ضمیر مطمئز، تھا کہ اپنی بیٹی کا کام کرچکا ہے۔ اب اپنا گام نمٹانا تھا۔

گھرے نکلتے ہی پولیس کے دو آدمی پہنچ گئے۔ تھانے سے بلاوا آیا تھا' اسے مجبور ا سپاہیوں کے ساتھ جانا پڑا۔ اس نے اپنے حواریوں سے کمہ دیا تھا کہ سات بج اسے مطلوبہ رقم مل جائے گ۔ وہ آٹھ بج تک فون پر اطلاع دے گا کہ جابر کو رہا کر دیا جائے۔ چونکہ بڑھیا بہت مکار ہے۔ دادا کو پھانسنے کے لئے جال بھی بچھا عتی ہے للذا آٹھ بج تکہ داداکی کوئی خبرنہ ملے تو جابر کو ختم کر دیا جائے۔

جب وہ تھانے پنچا تو تھانیدار نے کہا۔ "پچھلے دنوں بینک میں جو ڈکیتی ہوئی تھی اس بینک کا دربان ایک ڈاکو کو چرہ دیکھ کر پچان سکتا ہے۔ تمہارے جیسے بدنام لوگوں کو اس مللہ میں یمال بلایا گیا ہے۔ ایک گھٹے بعد شناختی پریڈ ہو گ۔ وہ دربان اصل ڈاکو کو پھانے گا۔"

شرو دادا کا اس ذکیتی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اُسے اطمینان تھا۔ گریہ بے چینی پیدا ہو گئی کہ پولیس والوں کا ایک گفتے کا کام ایک دن اور ایک سال میں پورا نہیں ہو ا۔ اگر در ہو گئی تو رقم ہاتھ سے نکل جائے گ۔ اس نے تھانیدار سے کما۔ "جناب! ایک گفتے بعد شاختی پریڈ ہو گ۔ آپ مجھے آ دھے گھنٹے کی چھٹی دے دیں' میں ابھی واپس آ جاؤں گا "

تھانیدار نے طنریہ انداز میں پوچھا۔ 'دکیوں یمال سے جاکراپنے خلاف کسی ثبوت کو ختم کرنا جاہتے ہو؟''

"یہ بات نہیں ہے۔ گھر میں میری ہوی بار ......"

وه گرج كربولا- " كواس مت كرو- جاؤ حوالات مين جاكر بيشو-"

دو سپاہیوں نے اسے وہاں سے لے جاکر آئن دروازے کے پیچے قید کر دیا۔ دوسری طرف سے مخلص میاں صبح سے شرمیں بھٹک رہے تھے۔ شام تک اپ تمام رشتے داروں کے ہاں جاکر دکھے لیا۔ رضوانہ کمیں نظر نہیں آئی۔ ان کا دماغ کام نہیں کر آتھا۔ ویسے بانو بیگم بھی سے سوچ نہیں علق تھیں کہ اس کے وکیل نے اُسے بیٹی بناکر اینے ہاں پناہ دی ہوگی۔

وہ بے چارے اپنی بوی کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ رات کا اندھرا تھیل گیا تھا۔

واپس گھر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ ای پٹائی کریں گی۔ وہ ایک ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جو سرشام ہی ویران ہو جاتا تھا۔ چور اٹھائی گیرے کسی موٹی آسامی کی تاک میں رہتے تھے۔ ایسے ہی اٹھائی گیروں نے تخلص میاں کو گھیر لیا۔ ان سے کما۔ "جیب میں جتنی رقم ہے نکال دو۔"

مخلص میال نے ایک بار رضوانہ کے کئے پر جھوٹ کما تھا کہ بدمعاشوں نے انہیں مار پیٹ کر ان کی جیب سے دو ہزار روپے نکال لئے ہیں۔ اب وہ جھوٹ سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی جیب سے باکیس سو روپے آٹھ آنے نکال کر ایک اٹھائی گیرے کے ہاتھ میں رکھ دیئے۔

"اب برى رقم چھپاتا ہے؟" ايك نے ان كى پيٹے پر ذور كى دھپ لگائى۔ مار سے گھبرا كر اچانك ہى بھائے لگے۔ يہ بھول گئے كہ چور پوليس والوں سے بھى آگے بھاگتے ہيں۔ وہ تھوڑى دور جاكر پھران كے گھيرے ميں آ گئے۔ چاروں طرف سے ان پر ہاتھوں اور لاتوں كى بارش ہونے لگى۔ وہ لوگ مارنے كے دوران ان كى تلاشى بھى لے رہے تھے۔ ايك نے جھلاكر كما۔ "يہ سالا جھوٹ موٹ بھاگ رہا تھا۔ اس كے پاس تو اب پچھ نميں ہے۔"

جھلانے والے نے ان کے منہ پر ایک گھونسہ مارا۔ وہ لڑ کھڑاتے ہوئے کچرے کے ڈرم سے مکرائے۔ اپنا توازن نہ سنجمال سکے۔ وہاں سے الٹ کر ڈرم کے اندر پہنچ گئے۔ چوروں کو اب ان سے کیالینا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے بھاگتے چلے گئے۔

X=====X=====X

فون کی تھنٹی چیخے گی۔ بانو بیگم نے لیک کر ریسیور اٹھایا۔ "ہیلو' ہیلو' میں جابر کی مال ۔"

"مكار بردهيا-" دوسرى طرف سے كى نے كما- "نو بجنے والے ہیں- ہمیں ایك لاكھ روپے نمیں طے- تیرا بیٹا بھی تجنے نمیں طے گا-"

وہ چیخ کر بولیں۔ دونہیں میں نے رقم پہنچادی ہے۔ "

اب جابر کی آواز سائی دی۔ "ای! آپ نے چالاکی دکھا کر بہت بڑا کیا' جو رقم لینے گیا تھا آپ نے اسے حوالات میں پہنچادیا۔"

"يه جھوٹ ہے۔"

کی دوسرے نے کہا۔ "چالاک لومڑی! میں خودات دورے دیکھ کر آرہا ہوں۔ او حولات میں ہے اندر کردیا جائے ۔ وولات میں ہے اندر کردیا جائے

گا- ك اب اين بيني ك لئے چلنے والى كولى كى آوازس-"

جابر کی آواز سنائی دی۔ وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اسی وفت ٹھائیں سے گولی چننے کی آواز سنائی دی۔ بانو بیگم چینئے لگیں۔ ایک ہاتھ سے اپنا سینہ کوشنے لگیں۔ فون پر جابر کو پکارنے لگیں۔ مرفون پر موت کی سی ظاموشی چھائی ہوئی تھی۔

ریمیور ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ اور اپنے کپڑے بھاڑنے لگیں۔ پھر جنونی انداز میں دو ڑتی ہوئی سامنے کی دیوار سے اپنا سر عمرا دیا۔ ایک بار دو بار عمرانے کے بعد سرچکرایا تو وہ کری پر گر پڑیں۔ سرسے بہتا ہوا لہو چرے پر پھیل رہا تھا۔ ان کے دیدے پھیل گئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیاسے کیا ہوگیا؟

انہوں نے بلیک میلر کی ہدایت کے مطابق ایک لاکھ روپ کے نوٹوں کا بنڈل بناکر اخباری کاغذ میں لییٹ کر مقرر کی ہوئی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ پھر وہاں سے چلی آئی تھیں۔ شخت تاکید کی گئی تھی کہ جہاں رقم پنچائی جائے گی وہاں وہ کمیں چھپ کر کسی کو تاڑنے کی کوشش نہیں کریں گی۔ اسی لئے وہ فوراً گھرواپس آگئی تھیں۔

اتے میں مخلص میاں کی آواز سائی دی۔ "ای! ای! آپ کمال ہیں؟ آپ نے کما اسے میں مخلص میاں کی آواز سائی دی۔ "میں کتے ما کہ میں کمانے کی فکر نہیں کرتا ہوں۔ یہ دیکھنے روپے ہی روپے ہیں۔ پہتہ نہیں کتے ہیں۔"

بانو بیگم کے بھلے ہوئے دیدے اور بھیل گئے۔ مخلص میاں اخباری کاغذ کا بندل کھول کر بدے برے نوٹوں کی گذیاں اپنی مال کے قدموں میں ڈال رہے تھے۔

وی و بریسے برط کر میں میں میں ہے جینا جاہا گر ایکافت ہی دل کی دھر کن ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئی۔ لئے خاموش ہو گئی۔